

حضرت مولانا محرسعدصاحب كاندهلوى دامت بركاتهم

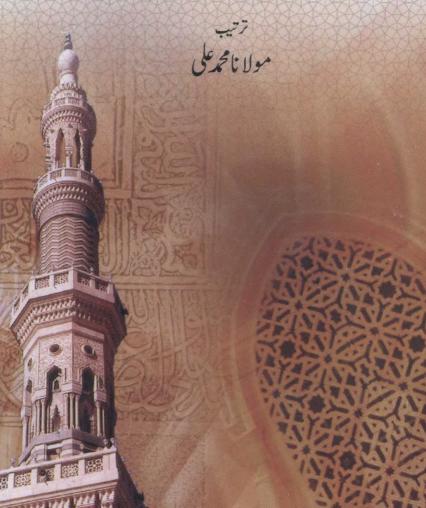

اس کتاب کی نقل کرنے یاطبع کرنے کے ارادے سے کسی بھی صفحہ یا الفاظ کا استعال، ریکارڈنگ، فوٹوکا پی کرنے یا کسی معلومات کو فوٹوکا پی کرنے یا کسی دوسر ہے طریقے سے اس کا عکس لینے اور اس میں دی ہوئی کسی بھی معلومات کو محفوظ کرنے کے لئے ناشر کی تحریری طور پر اجازت لینا ضروری ہے۔

نام کتاب: مسجد کی آبادی کی محنت بت: حضریة مولانامح سعه کاندهلوی دامه به رماته

افادات : حضرت مولانا محمد سعد كاندهلوى دامت بركاتهم

ترتيب: مولانا محملي

زريكراني : رضوان ظهيرخان (سابق مبرآف إرايمك)

Masjid Ki Aabadi Ki Mehnat



باهتمام: محریونس اشاعت: ۱۲۰۲ء

TP-083-12

ISBN: 81-7101-583-2

Published by Mohammad Yunus for

#### **IDARA IMPEX**

D-80, Abul Fazal Enclave-I, Jamia Nagar New Delhi-110 025 (India)

Tel.: 2695 6832 Fax: +91-11-6617 3545

Email: sales@idaraimpex.com Visit us at: www.idarastore.com

Designed & Printed in India

Typesetted at: DTP Division

IDARA ISHA'AT-E-DINIYAT
P.O. Box 9795, Jamia Nagar, New Delhi-110025 (India)

## اپنیبات

محتر معزیز و!مسلمانوں کی ایک چوک نے ہم مسلمانوں کو نا کام بنار کھا ہے۔ہم سب کی وہ چوک درست ہوجائے ، بیرکتاب اس لیے کھی گئی ہے۔

ابربی بات یہ، کہ آخر مسلمانوں سے کیا چوک ہوگی؟ تو چوک یہ ہوگی، کہ ہم مسلمانوں نے اندر سے ایمان کے سیمے اور ایمان کے سکھال نے کارواج ختم ہوگیا ہے۔ آج مسلمانوں نے سب پچھ سیکھا، پر ایمان کونہ سیکھا اور صحابہ کرام فرماتے ہیں، کہ ہم نے سب سے پہلے ایمان سیکھا، پر ایمان کونہ سیکھا اور صحابہ کرام فرماتے ہیں، کہ ہم نے سب سے پہلے ایمان سیکھا، پھر قر آن کو سیکھا۔ آج امت ایمان کو سیکھے بغیر ، نمازوں سے اور دیگر اعمال محمدی سے فائدہ ماصل کرنا چاہ وربی ہے، جو ناممکن ہے۔ کتاب میں درج واقعات اور احادیث کو مسلمان، وعوت میں اور اپنے فور وفکر میں لاکر اپنے اندر اللہ سے ہونے کا گمان پیدا کرلیں، تا کہ مسلمانوں کے کام دعاؤں کے راستہ گمان سے کام دعاؤں کے راستہ گمان سے کہ آئی ایم دعاؤں کے راستہ گمان کرے گا، میں اس کے ساتھ ویبا ہی معاملہ کروں گا۔ آگر انسان کے اندر مال سے ہوئے کا گمان ہے، تو اس کا کام مال سے ہوگا اور اگر دنیا میں پھیلی ہوئی چیز وں اور سامان سے کام ہونے کا گمان ہے، تو اس راستے سے ہوگا۔ اس گمان کا نقصان یہ ہے، کہ آدمی کے اندر جس چیز سے ہوئے کا گمان ہوئی چیز کا گمان کے ہوگا، وہ ای چیز کا گمان کے ہوگا۔ اس گمان کا نقصان یہ ہے، کہ آدمی کے اندر جس چیز سے ہوئے کا گمان ہوگا۔ کو گائیاں کے ہوگا، وہ ای چیز کا گمان کے ہوگا۔ کہ کہ آدمی کے اندر جس چیز سے ہوئے کا گمان ہوگا۔ کو گائی ہوگی چیز کا گمان کے ہوگا۔ کہ کہ آدمی کے اندر جس چیز سے ہوئے کا گمان ہوگا۔ کہ گھان کے ہوگا۔ کہ کہ تو کی کہ آدمی کے اندر جس چیز سے ہوئے کا گمان ہوگا۔ کو گھا کہ کہ تو کی کہ آدمی کے کہ تو کہ کہ کہ تو کو کا گمان کے ہوگا۔ کہ کہ تو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کہ کہ تا کہ کی کہ کہ کہ کہ کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کہ کو کو کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کی کی کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کر کی کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کر کو کہ کو کہ کو کہ کو

رسول الله ﷺ نے صحابہ کرام گے اندر صرف اور صرف اللہ ہی ہے ہونے کا گمان پیدا کرایا تھا، جس کی وجہ سے صحابہ ؓ کے اندر اللہ کی مختاجگی تھی ، کہ ہروقت ہر آن ہر لمحہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھتے تھے۔

وہ صحابہ والی بات اور صحابہ والا گمان ، ہم مسلمانوں کے اندر پیدا ہوجائے اس کے لیے جس طرح سے حضرات صحابہ کرام نے مسجد کوآباد کرنے والی محنت کی تھی، ہم مسلمانوں کو بھی ''مسجد کی آبادی کی محنت' میں سب سے پہلے ایمان کوسیکھنا پڑے گا، وہ بھی اس طرح سے جس طرح سے حضر ت مولا نامحر سعد صاحب دامت بركاتهم فرمار بي بين -اس كيه حضرت مولانا كابيان جو كتاب. میں درج کیا جار ہاہے، یہ ایمان کوسکھنے میں ہماری مدد کرے گا، مسجد کو آباد کرنے والی محنت کے ساتھ ہم سب کو کتابوں میں درج باتوں کو اپنی روز مرہ کی بات چیت میں لا نا پڑے گا، ہر جگہ نصرت کے واقعات اورتیبی نظام کی باتیں سنانی ہے اور اتن سنانی ہے، کہ یہ چیز رواج میں آجاوے۔ اس کیے کہ میرے دوستو! ایمان نہ سکھنے کی وجہ سے، انسان امتحان کی چیزوں سے اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جب کہ اطمینان کا حاصل ہونا الله تعالی نے جسم کے سیح استعال پر رکھا ہے۔ ہمارے جسم کے اعضاء اللہ تعالیٰ کی مرضی پران کے حکموں پر استعال ہونے لگیں۔ کہ آ تکھ،کان،زبان، دماغ ،ہاتھ، پیراورشرمگاہ حرام سے نیج جائے۔اس کے لیے معجدوں میں ایمان کے حلقے لگا کراللہ کی ذات اوراس کی صفات کا یقین پیدا کرنا پڑے گا۔

میرے دوستو! آج مسلمان حلال کمانے کے باوجود حلال کھانے کے باوجود اور حلال پہنے کے باوجود اور حلال پہنے کے باوجود حرام بوج رہا ہے۔ ایمان کونہ کے باوجود حرام بوج رہا ہے۔ ایمان کونہ کی یہ وجہ ہے، کہ آج ہم اپنے ایمان سے بے پرواہ ہیں، اگر ہمیں ایمان کی پرواہ ہوتی، تو ہم حرام سے جہ حرام سے جہ حرام سے جہ حرام سے جہ کہ سلم شریف ہی حدیث ہے، کہ درسول اللہ جھے نے ارشاد فرمایا: ''کہ جب کی مومن سے گناہ کیرہ ہوجاتا ہے، تو ایمان کا نوراس کے دل سے نکل کراس کے مربر سایہ کر لیتا ہے، جب تک وہ تو بنہیں کرتا، وہ نوراس کے جسم میں واپس نہیں آتا ہے۔''

اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ گناہ کبیرہ کیا ہے؟ اس لیے گناہ کبیرہ کی فہرست کتاب کے

آخر میں درج کی جارہی ہے۔آپ حضرات اسے دیکھ کرعمل میں لاویں۔

رضوان ظهبيرخان

٥٥٥٠٥٠٥٥٥ ( سجد كي آباد ك ك كانت كو الم الم الكون كو الكون كون كو الكون كو الكون كو الكون كو الكون كو الكون كو

\*بيان

''حضرت مولا ناسعد صاحب''

٢ وسمبر ٢٠٠٩ء بروز: اتوار صبح: ١٠ بج

مقام:ایٹ کھیڑا، بھو پال معمومی بیان ک

﴿ وَانَّمَ ایَعُمُرُمَسَاجِ دَاللَّهِ مَنُ امَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْاَحِرِ وَاَقَامَ اَلصَّلاةَ وَاتَیَ الزَّكوٰةَ وَلَمْ یَخِشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسٰی اُولْئِكَ اَنْ یَّكُونُوْامِنَ الْمُهُتَدِیُنَ ﴾ (توبہ: ١٨)

کہیں ایسانہ ہو کہ بیا جماع میلا بن کررہ جائے

میرے محترم دوستوں بزرگوں! ہرسال کے اجتماع کا یہاں (بھو پال میں) ایک معمول بن گیاہے، ایبانہ ہوکہ کہیں ہم رواج کی طرف جارہے ہوں۔مولانا الیاس صاحبٌ فرماتے تھے کہ اس کام میں لگنے والوں کی اگر ظہر اور عصر کی نمازوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے تو پھر کام کرنے

ا کام یک مصح وانوں کی امر طهر اور مصر کی ماروں معے در سیان فرق ہے تو اس کام میں چلنے والا ترقی کر والا ترقی کر

رہا ہے۔ظہر عصری نماز کا فرق اس کام میں صرف نماز میں ہی نہیں دیکھنا ہے بلکہ پوری زندگی میں دیکھنا ہے کہ ظہر کے بعد عصر پڑھنے کے درمیان زندگی کیسے گزری؟اس لیے بیغور کرو،کہ

ہم نے اس کام سے اب تک کیا کمایا؟ اور

هارےاندر کیا تبدیلی آئی؟

کہیں ایبانہ ہو، کہ بیا جماع میلا بن کررہ جائے۔

ہارا جمع ہونا، نبوت اور دعوت کی نسبت پرہے

میرے دوستوں! ہمارا جمع ہونا تو بڑی عالی نسبت پر ہے، کہ دعوت نبوت کی نسبت ہے، اس سے بڑی کوئی نسبت اللہ نے پیدا ہی نہیں کی ہے۔ کہ جس کام کے لیے نبیوں کا انتخاب کیا من المناف من المناف ال

جائے، اس کام سے بڑا کوئی کام نہیں ہوسکتا۔ تو ہمارا جمع ہونا بڑی او نجی نسبت پر ہے۔جس نبت پرہم جمع ہوئے ہیں اس نسبت پر ہمارا بھرنا بھی ہو۔اگر ہمارا بھرنا اس نسبت کے علاوہ ہے تو ہماراجر ٹا بھی اس نسبت پرنہیں ہوگا کہ ہمارا جمع ہونا نبوت اور دعوت کی نسبت پر ہے۔ یہ ہمارے جڑنے اور جمع ہونے کی وجہ ہے۔اس لیے بیہ بات سب کے خیال میں رہے کہ بی عبادت کی اور ذکر کی وہ مجلس ہے،جس کوفرشتوں نے اپنے پروں سے آسان تک خدا کی تتم! تھیرا ہوا ہے۔ ہمیں فرشتے نظر نہیں آرہے پر یہ بات تھی اور میگی ہے اس لیے کہ یہ رسول اللہ اللہ اللہ ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ اللہ نے ہمارے امتحان کے لیے ان فرشتوں کو ہماری نظر سے چھیا یا ہوا ہے۔ورنہ یہ بات بالکل حق ہے کہ اس وقت فرشتوں نے آسان تک ہم سب کواپنے پروں ے ڈھکا ہوا ہے۔ بیدذ کر کی مجلس ہے اس مجلس میں بیٹھنے کا وہ احتر ام ہونا جا ہیے،جس طرح نماز میں تشہد میں بیٹھنے والوں کی کیفیت ہوتی ہے۔ تبليغ ہو۔ بیسب ذکر کی مجلسیں ہیں اور ذکر کی مجلس کی خشیت سے ہے کہ اگر ذکر اجتماعی کیا جائے تو الله تعالی اپنے بندوں کا ذکر فرشتوں کے اجتماعی ماحول میں کرتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر

تنہائی میں کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کوخودیا دفر ماتے ہیں۔

بیٹھ کریات کاسننائسی تبدیلی کا ذریعہ بنے ،ورنہ

تقریریں اور بیان، پیدعوت کا مزاج ہی ہیں ہے اس کے میرے عزیز ودوستو! مجھ عض کرناہے کہ پورامجمع متوجہ ہوکر یکسوئی سے اوراحر ام

ے اپنے آپ کوعبادت میں یقین کرتے ہوئے بیٹے۔ تا کہ بیٹھ کربات کاسننا کسی تبدیلی کا ذریعہ

بے، ور نہ تقریریں اور بیان، بید عوت کا مزاج ہی نہیں ہے۔ کد عوت کا تقاضا بیہ کہ اسلام کی نبیت پر جمع ہونا اور اسلام کی نبیت پر جمع ہونا اور اسلام کی نبیت پر جمع ہونا اور اسلام کی نبیت پر جمع بات کے بہت دھیان کے ساتھ سنووہ عمل کے ارادے سے ہواور پھراس کی دعوت دو۔ کیوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو دعوت اور عمل دونوں کام برابر کرے گا،اس سے اچھا اسلام کسی کانہیں ہوگا۔

﴿ وَمَنُ اَحُسَنُ قَوُلاً مِّمَّنُ دَعا إلى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسُلِمِينَ ﴾ الْمُسُلِمِينَ ﴾

علاء نے لکھا ہے کہ دعوت اور عمل دونوں اکٹھا جمع کرنا دین کوسب سے اچھا بنا دیتا ہے۔ میری بات سجھنا آپ حضرات کے لیے تھوڑ امشکل کام ہوگا پر مجھے بیاس لیے کہنا پڑا ہے تا کہ ہمارے مجمع کے اندر دعوت کے اعتبار سے قوت آئے ، پختگی آئے ۔ کہ

کیوں دعوت دی جائے؟

کیوں تعلیم کی جائے؟

كيون نقل وحركت كوامت مين زنده كيا جائے؟

كياوجه إلى كام كرنى ك؟

اس لیے میں یہ بات عرض کرر ہاہوں کہ اسلام میں حسن لانے کاراستہ ہی یہی ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ خود فر مارہ ہیں کہ اس سے اچھا اسلام کسی کا ہوہی نہیں سکتا جودعوت دیتے ہوئے عمل کر ہے۔ ہمارے دعوت دینے کی بنیادیہی ہے، صرف دوسروں کی اصلاح مقصود نہیں ہے بلکہ دعوت کے ذریعہ اپناتعلق اللہ کے ساتھ بڑھانا اور اپنی عبادت میں کمال پیدا کرنا ہے، یہ دعوت دینے کی وجہ ہے۔

اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں،عزیزوں! پیبنیادجتنی پختہ اور مضبوط ہوگی، اتی ہی اسبابِ تربیت،اسبابِ ہدایت،امت میں عام ہوگی۔ کیوں کہ دین پراستقامت اور ہرتتم کے باطل سے نکرا کر دین کی حفاظت کاصرف یہی راستہ ہے کہ امتِ مسلہ سوفیصدا پنے دین کی دعوت پر قائم ہوجائے۔اگر

امت نے دوسروں کودعوت دینی چھوڑ دی ہوامت بہت قریب اس خطرے میں ہے،انفرادی طور پر بھی اوراجتماعی طور پر بھی کدامت اینے دین کی دعوت کوچھوڑ نے سے باطل کی مدعو ہوجائے۔

امت دعوت چھوڑ دے گی تو پھریہ باطل کی مرعوہونے لگے گی

میں آپ حضرات سے حضرت کی باتیں نقل کر رہا ہوں۔ حضرت ُفر ماتے تھے، کہ جب بیہ امت دعوت چھوڑ دے گی تو پھر بیامت باطل کی طرف مدعو ہونے لگے گی۔ کیوں کہ امت دوحال

میں سے ایک کواختیار کرے گی کہ یا توبیداعی ہوگی یا مرعوہوگی بعنی یا کوئی ہمیں دعوت دے رہا ہوگایا ہم کسی کو دعوت دے رہے ہوں گے۔اپنے دین پراستقامت کا اور اپنے دین کی حفاظت کا ،اس کی

استعدادامت میں اس وقت تک رہی، جب تک بیا پنے دین کی دعوت پر مجتمع تھی۔

اس لیے دل کی گہرائیوں سے اس بات کو بھھنا ہوگا کہ امت کے کسی بھی زمانے میں ،کسی بھی قتم کے خسارے سے نکلنے کا دعوت کے سواکوئی راستہ نہیں ہے کہ امت کا آخراس وقت نہیں سدھرے گا، جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلوں نے کیا تھا۔ اگر ہم امت کے

خسارے سے نکلنے اور حالات کے حال کے لیے، اس کام سے ہٹ کرکوئی بھی راستہ سونجیس تو یہ ہماری سوچ، نبوت کی سوچ سے مختلف ہوگی۔ اور یہ ہماری سوچ مختلف ہی نہیں ہوگی بلکہ ہمار ا

راستہ ہی بدل دے گی، ہم یہ جھیں گے کہ صحابہ نے جو کام اپنے زمانے میں کیا تھاوہ اور کام تھا

اورہم جوبیکام کررہے ہیں، بیاور کام ہے۔

اس لیے بہت ہی دھیان اور توجہ سے میری بات سنو! ،میر ادل بیر چاہتا ہے ،اگر تین دن لگانے والابھی اس کام کے ساتھ ہوتو اس کام کے ساتھ اس کے دل کا یقین بیر ہوکہ

تربيت كا

توحه كا

مدايت كا

. اوراللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کے پیدا کرنے کا یہی راستہ ہے۔اگر اس یقین میں ذرا

بھی کمی آئی، تو انگالِ دعوت کی تا ثیراور انگالِ دعوت سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔حضرتُ فرماتے سے ،کہاس کام سے مناسبت کی علامت رہے کہ جس دن کوئی دعوت کا عمل چھوٹ جائے ،اس دن اس کواپنے عبادت میں ایساضعف محسوس ہو، ایسی کمزوری محسوس ہو، جس طرح دعوت کے غذا نہ طنے سے جسمانی کمزوری محسوس ہوتی ہے۔کہ انگالِ دعوت، عبادت کے لیے اس طرح طاقت کا ذریعہ ہیں۔ یہ ہمارے دل کا کا ذریعہ ہیں۔ یہ ہمارے دل کا گین ہونا جا ہے اور یہی بات ہم اپنے سارے

بیان کرنے والوں سے، گشت کرنے والوں سے، مشورے کرنے والوں سے،

ملاقاتیں کرنے والوں ہے، غدا کرے کرنے والوں ہے،

یہ بات ہم ان سب سے کہلوانا چاہتے ہیں کہ ہمارایس کام کے ساتھ یقین کیا ہے؟

ہماراگشت کس یقین پر ہور ہاہے؟ آول میں ماری مات

میراتعلیم میں بیٹھناکس یقین پرہور ہاہے؟ کہ تبلیغ کے پروگرام کی بنیاد پر ہے یاتر ہیتاور ہدایت کے یقین پر ہے؟

"امت' یا توامتِ اجابت ہوگی باامتِ دعوت ہوگی "امت' بالتوامتِ اجابت ہوگی باامتِ دعوت ہوگی

جب بیامت دعوت چھوڑ د کے گاتو پھر بیامت باطل کی طرف مدعوہونے لگے گی اس لیے میرے عزیز دوستوں! میں یہاں بہت ہی بنیادی با تیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے

من کے گہرائیوں میں یہ بات اتری ہوئی ہو کہ جا ہے استِ اجابت ہو یا استِ دعوت ہو ( یعنی مسلمان دل کی گہرائیوں میں یہ بات اتری ہوئی ہو کہ جا ہے استِ اجابت ہو یا استِ دعوت ہو ( یعنی مسلمان ہوں یا مسلمان کےعلاوہ ساری اقوام ہوں )اس سب کے ہرتم کے خسارے سے نکلنے کا سوائے دعوت

الى الله كوكى راستنبيس ب-الله رب العزت فقرآن ميس به بات م كها كر فرمادى،

﴿ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسُرٍ إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوُ اوَعَمِلُواالصَّالِحَاتِ

وَتَوَاصَوُابِالُحَقِّ وَتَوَاصَوُابِالصَّبُرِ﴾

"كسارى كى سارى انسانيت خسار يى ب،خسار ي سے بيخ اور خسار ي سے نكلنے

كصرف چاراسباب بين-بير چارواسباب آپس مين برابركي اجميت ركھتے بين، ينبين كهاجائے گا

کہان خسارے سے نکلنے کے لیے کون ساسب، زیادہ ضروری ہے، کون ساسب کم ضروری ہے۔ یہ

چارواسباب خسارے سے نکلنے کے لیے، بالکل ایسے ہیں، جس طرح انسان کے لیے

آگ

ہوا

يانی اور

غذاضروری ہیں۔

#### اسباب نجات جار چیزیں ہیں

اس سے کہیں زیادہ ضروری خسارے سے نکلنے کے لیے، بیرچار واسباب ہیں۔ کہان کے بغیر زندگی کی کوئی گاڑی نہیں چلے گی۔اس بات کو اللہ نے قتم کھا کر فرمادیا کہ ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جوچار کام کریں۔

﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُو اوَعَمِلُو االصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوُ ابِالْحَقِّ وَتَوَاصَوُ ابِالصَّبْرِ ﴾

- (۱) ایمان لائے، یہ پہلاکام۔
  - (٢) أعمال صالحكرين
- (m) دوسرول کوایمان برآماده کریں۔
- (۴) دوسروُں کواعمالِ صالحہ پر بھی آمادہ کریں۔

میہ چاروکام کرنے والے ہی نجات پائیں گے ، کہ ایمان لائیں ، اعمالِ صالحہ کریں ، اور دوسروں کو ایمان اور اعمالِ صالحہ پر آمادہ بھی کریں۔اسبابِ نجات صرف دونہیں ہے کہ ایمان

ر سروں وہیاں روز مان کا کہ چربارہ کا دیں۔ لائے اوراعمالِ صالحہ کریں، ملکہ اسبابِ نجات چار چیزیں ہیں۔

﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُو اوَعَمِلُو االصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوُ ابِالْحَقِّ وَتَوَاصَوُ ابِالصَّبْرِ ﴾

٥٩٥٠٥٠٥٠٥٠٥ من موري آبادي کافت

- (۱) ایمان۔
- (٢) اعماليصالحه
- (٣) تَوَاصَوُابِالُحَقّ
- (٣) تُوَاصَوُ إِبِالصَّبُر

يه چار چيزين فل کراسباب نجات بين ـ

تمام شکلوں کولات ماری صرف اپنے دین کی حفاظت کے لیے

میرے عزیز دوستواور بزرگو! ہم امت کے ہر فردکو، دعوت پراس لیے لا نا جاہتے ہیں، تا کہ بیہ اینے دین کی دعوت سےاینے دین پر قائم رہے۔ کیوں کہ دین پراستقامت، دین کی دعوت سے باقی رہتی ہے۔ ہمیں بیاندازہ ہو کہ صحلبہ کرام کواس زمانے جو چیزیں پیش کی گئیں، وہیں چیزیں آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو پیش کی جاتی ہیں۔ان تمام شکلوں کو لات ماری صرف اینے دین کی حفاظت کے لیے اور محد ﷺ کے کسی ایک بھی طریقہ سے بٹنے کے لیے تیار نہ ہوئے عبداللہ بن حذافہ کوقید کیا گیااورروم کے بادشاہ نے اُحیس نصرانیت کی دعوت دی کہ آپ عیسائی ہوجا کیں تو میں اپنی آدھی بادشاہی آپ کو دے دول گا۔عبداللہ بن حذافہ ؓ نے فرمایا، کہ تمہاری آدھی بادشاہت نہیں تیری پوری بادشاہت اور اس کے علاوہ کی ساری بادشاہت بھی اگر مجھے ملے تو میں ملک جھیکنے کے برابر بھی محمد ﷺ کے کسی ایک طریقے کو بھی چوڑنے کے لیے تیاز نہیں۔ توروم کے بادشاہ نے اُنھیں گرم یانی میں ڈالنے کی تدبیر کی ،تو عبداللہ بن حذافہ اپنی دیکھ کرروئے۔بادشاہ نے سیمجھا کہ بیگھبراگئے، توبادشاہ نے پھران سے کہا کہتم نصرانی ہوجاؤ، بین کرانھوں نے پھرا نکار کر دیا اور فر مایا کہ میرے رونے کی وجہ ریہ ہے کہ میں اللہ کوایک جان کیا پیش کروں ، میں تو اپنی جان کی حقارت پررور ہا ہوں نہ کہ جان کی محبت میں رور ہاہوں۔اگر میرے پاس میرےجسم کے بالوں کے بقدر جانیں ہوتیں تو میں ایک ایک کر کے سب اللہ کے لیے قربان کرتا۔

یہ واقعات تو ہم سنتے ہیں الیکن ہم نے بھی یغونہیں کیا صحابہ کے اندر بیاستعداد کیے بیدا

ہوئی؟ آج امت کی بیصلاحیت کیوں ختم ہوگئ؟اس کی کیاوجہہ؟ میرے عزیز دوستواور بزرگو!

یہوہ دعوت ہے جواس امت کے ذمہ فرض عین ہے

میں مغالطہ کے طور پرنہیں عرض کررہا ہوں بلکہ تاریخ اس کی گواہ ہے کہ جب امت دعوت الی اللہ چھوڑ دے گی توسب سے پہلی جومسلمانوں کو کمزوری پیدا ہوگی ، وہ یہ کہ اینے دین کو ہلکا سجھنے

اوراپنے دین کو دنیا کے بدلے نے دے گی، بیصرف دعوت کے چھوڑنے کا نتیجہ ہوتا ہے، کہ جب امت اجماعی طور پر دعوت الی اللّٰہ کو چھوڑ دیتی ہے تو ایسا ہوتا ہے۔اس لیے بیہ بات بھی ہمیں سمجھنی

عاب کا دعوت الی الله امت کا اجماعی فریضہ ہے، جس طرح نماز اجماعی فریضہ ہے، یہ انفرادی

پہتیں فریضہ نہیں ہے۔ بیدوہ دعوت ہے جواس امت کے ذمہ فرضِ عین ہے، فرضِ کفایہ نہیں ہے۔ میرا بید بات کہنا آپ کو عجیب سالگ رہا ہوگا ، کیوں کہ ذہنوں میں بیہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ لیغی جماعت

ہے، جوامت کی اصلاح کا کام کررہی ہے، پرالیانہیں ہے۔اس کام میں لوگوں کا اجتماعی طور پر

شریک نہ ہونا، اور اس کام کو نہ کرنا اس کی بنیادی وجہ بیہ ہے کہ امت اس کام کوفرض کفالیہ جھتی ہے۔ کہ بھلائی کا حکم کرنا اور برائی ہے رو کنا، پیشک اچھا کام ہے،اگراسے ایک جماعت کر لے توباقی

کی طرف سے ذمہ داری ادا ہوجاتی ہے۔ لیکن ایبانہیں ہے، بلکہ دعوت فرضِ مین ہے، فرضِ کفایہ نہیں ہے۔ فرضِ کفایہ وہ دعوت ہوتی ہے، جو دوسروں کے لیے کی جائے۔ جیسے

جنازے کی تکفین،

اس کی تد فین،

اس کی نماز

بیفرضِ کفامیہ ہے، کہ معاملہ دوسرے کا ہے۔ دوسروں کی اصلاح کے لیے دعوت دینا بھی فرضِ کفامیہ ہے کہ اگر کوئی جماعت ایسی ہو، جولوگوں کو بھلائیکا تھم کرے اور برائی سے رو کے، توبیہ فریضہ ادا ہوجائے گا، یہ میں فرضِ کفامیہ کی بات کرر ہا ہوں لیکن میرکام فرضِ کفامینہیں ہے، بلکہ **٩٩٥٩٥ ٩٥٩٥ ٩٥** ٩٥٥ مورك آبادى كى محت

فرضِ عین ہے، کیوں کہ دعوت خود اپنی ذات کے لیے ہے۔ ہاں دوسروں کو بھی اس سے نفع ہوجائیگا، پریہاں ہرایک کی محنت خوداس کی اپنی ذات کے لیے ہے۔

﴿ وَمَنُ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُحَاهِدُ لِنَفُسِهُ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴾ [العنكبوت ٢]

یقین کے بننے کاراستہ دعوت ہی ہے

کہ ہرایک کی دین کی محنت خوداس می اپنی ذات کے لیے پہلے ہے۔ کہ ایمان کا سیکھنا فرضِ کفاینہیں ہے بلکہ ایمان کا سیکھنا فرضِ عین ہے، جب ایمان کا سیکھنا فرضِ عین ہے تو اس کی دعوت دینا فرضِ عین ہے۔حضرت ٌ فرماتے تھے کہ یقین کے بننے کاراستہ، دعوت ہی ہے،اس کے علاوہ یقین کے بننے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ میں حضرت کی باتیں (امانت )عرض کررہا موں، کیوں کہ میرے دوستوعزیز واہائے!ہائے!ہائے!اب جارے مجمع کا حال بیہ ہے کہ وہ چن چن كرمولانا يوسف كے بيانات كونبيں پر هتا، اسى كے ساتھ حياة الصحابہ كے برا صفى كوئى جذبهاور شوق اس کے انڈرنہیں ہے، کہ آخر مولانا الیاس صاحبٌ اور مولانا یوسف صاحبٌ اپنے مجمع ہے کیا چاہتے تھے؟ بید صرات اپنے مجمع کوکس بنیاد پراٹھانا چاہتے تھے۔اب ہمارے مجمع کا حال بیر کہ وہ ہرتتم کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں ،جس سے ان کا ذہن اور ان کی فکریں انکی سوچ ، وہ حضرت مولا نا الیاسؓ اور حضرت مولا نا پوسف صاحبؓ کی سوچ سے مختلف ہوئی جارہی ہیں۔ میں تو سوچتا ہوں کہ سوائے مسائل کی کتابوں کے کہ وہ تو ضرور پڑھا کرولیکن باقی ان حضرات کے بیانات کا پڑھناانتہائی ضروری ہے۔ تا کہ ہمیں اندازہ ہو کہ بیحضرات اس محنت کوکس بنیاد پر پیش کررہے تھے، کہ آخر دعوت ہے کہ کس لیے؟ کہ دعوت اپنی ذات کے لیے اصل ہے۔ حفزتٌ فرماتے تھے کہ''جس چیز کوتم اینے اندر پیدا کرنا جا ہو،اس کو بیصفتِ تبلیغ کرو'' کہایئے اندرا تارنے کی غرض سے دوسروں کو دعوت دو، توبیالٹد کا ضابطہ ہے، اس کا دعدہ ہے کہ جو ہمارے واسطے محنت کریں گے ہم دوسروں سے پہلے ان کونواز دیں گے کہ جو ہمارے بندوں کو ہماری طرف بلائیں گے ہم ان سے پہلے اِنھیں نوازیں گے۔ ٥٩٤٩-٥٩٤٩-٥٠٥ (سجدى آبادى كى محنت) ٥٩٥٩-٥٩٤٩ (محدى المادى كى محنت)

﴿ وَالَّذِيُنَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُدِينَهُمُ سُبُلَنَاوَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت-٢٩] اس ليے ميرے دوستو بزرگو! ايمان كاسكھنا فرضِ عين ہے، اور اتنا ايمان سكھنا فرضِ عين ہے، جومومن كوحرام سے روك دے، يدوعوت كى بہلى چيز ہے۔ وعوت ايمان تمام نبيول كومشترك دى گئى ہيں، شريعت ت ومخلف ہيں كہ كى غيادت كاكوئى طريقة ہے اوركسى كاكوئى طريقة

﴿ وَمَا أَرُسَلُنَا مِنُ قَبُلِكَ مِنُ رَّسُولِ ﴾ [الانبياء ٢٥]

ہے۔لیکن دعوت سارے نبیوں کی مشترک ہے۔

## '' دعوتِ ایمان''خودمؤمن کے لیے ہے (ایمان کاسکھنا فرضِ عین ہے)

یسارے نبیول کی مشترک دعوت ہے، مولا ناالیاس صاحبٌ فرماتے تھے کہ اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کام کا نام ' تحریک ایمان ' رکھتا۔ کہ ایمان کاسیکھنا فرضِ عین ہے چونکہ امت کے اندر سے ایمان کے سیکھنے کارواج ختم ہو گیا تو مسلمانوں کے اندر یہ بات آگئی کہ ایمان کی دعوت تو غیروں کے لیے ہے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم کو ایمان کی دعوت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ سوچ ہوگئی ہے، حالانکہ دعوت ایمان خودمومن کے لیے ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، کہ رکھ یا اُلّذِینَ آمَنُوا آمِنُوا کھ

کہ ایمان والو اتم ایمان لا وَ اللہ تھم دے رہے ہیں، ایمان والوں کو ایمان لانے کا علاء نے اس کی تفسیر کی ہے۔ کہ ایمان والو! مسلمان بن کررہو۔ اس لیے دعوتِ ایمان خودمومن کے لیے ہے، ہم تو ہیں لیے ہے، ایک خیال یہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس زمانے میں کہ دعوت تو غیروں کے لیے ہے، ہم تو ہیں ہی ایمان والے، ہمیں دعوت کی ضرورت نہیں ہے۔ حالا نکہ آپ اندازہ کریں تو صحابہ کرام جن کا ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں کی طرح جما ہوا تھا، ان کو تھم ہے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، ورندایمان پرانے کیڑے کی طرح پراتا ہوجائے گا۔ صحابہ، جو

٥٥٥٠٥ - ١٥٥٥ - ١٥٥٥ - ١٥٥٥ - ١٥٥٥ - ١٥٥٥ - ١٥٥٥ - ١٥٥٥ - ١٥٥٥ - ١٥٥٥ - ١٥٥٥ - ١٥٥٥ - ١٥٥٥ - ١٥٥٥ - ١٥٥٥ - ١٥٥٥

وی بھی اتر تی ہوئی دیکھرہے۔ فرشتوں کا نزول بھی دیکھرہے۔

الله کے وعدے بھی پورے ہورہے ہیں۔

ان کے ایمان میں ترقی بھی ہور ہی ہے۔

میرے دوستو! صحابہ کے سامنے جتنے بھی ایمان کو بڑھانے کے مناظر تھے، ہمارے مامنےان میں سےکوئی بھی مناظر نہیں ہیں۔

اورصحابه

جوٹیبی مددیں بھی دیکھرہے، فرشتوں کونزول بھی دیکھرہے،

چیزوں میں بر کتیں بھی دیکھرہے،

پھران کو بیتھم دیا جارہاہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو، کیونکہ ایمان اس طرح پرانا ہوجا تاہے، جس طرح کپڑ اپرانا ہوجا تاہے۔اس بات پر بہت غور کرنا پڑے گا، کہ آج مسلمانوں کا

ہوجا ہاہے، ک سرک پرا پراہا ہوجا ہاہے۔ ان بات پر بہت ور ترما پر سے 6 ان سما و 60 ہے۔ یہ ای سما و 60 ہے۔ یہ بیات کہ بیات کہ میں کیا ضرورت ہے ایمان کی تجدید کرنے کی ہتو یہ بات کہنا آسان نہیں ہے، تو میں نے عرض کیا کہ وہ صحابہ، جن کا ایمان امت کے لیے نمونہ ہے۔

''کہ ایمان سیموصحابہ کی طرح'' ایمانِ صحابہ نمونہ ہے، انھیں حکم ہےا پنے ایمان کی تجدید

کرنے کا کہاہے ایمان کونیا کیا کرو۔ صحابہ نے حضور ﷺ ہے بوچھا بھی کہ یارسول اللہ! ہم اپنے ایمان کو کیسے نیا کریں؟ آپ

جواللد کے غیر سے امیدر کھے گا اللہ اسے غیر کے حوالے کردیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مطلب ہے کلمہ کی کثرت کا؟

کثرت کا مطلب صرف اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ کلے کی کثرت سے ایمان نیا ہونے کا مطلب سے کہ جس طرح بہ کثرت دنیا میں اللہ کے غیر سے ہونے کو بولا جاتا ہے، تم بہ کثرت

اللّٰد کی ذات سے ہونے کو بولو، بیہ ہے کلمے کی کثرت سے ایمان کے نیا ہونے کا مطلب۔ میں تو سوچتا ہوں کہ یانچ منٹ تو پہنچ لے کر کلمے کا ذکر کرتا ہے اور صبح سے لے کرشام

تك اس كى زبان پر،

حکومت بیرکرے گی ،

تاجر پیرکریں گے،

وز بری کریں گے،

صدر بہکریں گے،

فلال ملك بيكر عاً ،فلال ملك بيكر عاً ،

اس نے فلاں ہتھیار بنایا ہواہے، وہ بہ کرےگا،

كەسارا دن شرك كو بولا كرتے ہيں، اخبار كوآ تكھيں پھاڑ پھاڑ كر پڑھتے ہيں اور جرت

ہے دوسروں کوسناتے ہیں، کیوں کہ قرآن کی خبروں کا تو یقین ہے نہیں، اور اخبار کی خبروں کا

یقین ہے،اس لیے اسے پڑھ کرسناتے ہیں۔اللہ تو انسانوں کے دلوں کا تاقر دیکھتے ہیں،اللہ

تعالی کا نظام یہ ہے اور ان کا ضابطہ یہ ہے کہ جو ہمارے غیر سے متابِّر ہوتے ہیں،ہم ان پرایے

غیروں کومسلَّط ضرور کرتے ہیں۔مسلمان کے اللہ کے غیر کے متاقِر ہونے کی سزامیں ان پر غیروں کا تسلُّط ہے۔ ہاں، یہ میں آپ کو حدیث کی بات عرض کررہا ہوں، روایت میں ہے کہ

آپ الله اے فرمایا: کہ جواللہ کے غیرے امیدر کھے گااللہ اسے غیر کے حوالے کردیں گے۔

تو كلم" لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ" كَي كُثرت سايمان كى تازكى كامطلب كياب؟

اس يرغوركرنا يرم كاصرف اس سے كلم" لا الله "كاذكرمرانيس بيك! اس میں خدا کی قتم! کہ ذکر کے فضائل ،اس کے انوارات اس کی برکات ،اس کے فوائدا پی جگہ پر

لم ہیں، کہ بندہ اپنی زبان سے کلمے کے الفاظ کے، تو

اس کے کیا فضائل ہیں،

اس کے کیاانوارات ہیں،

اس کے کیابر کات ہیں،

اس پر کیاوعدے ہیں،

کلے کا ذکر کرو، وہاں اس کلے کا مطلب اور اس کے مفہوم کی دعوت بھی دو۔ کیوں کہ حدیث میں آتا ہے کہتم کلے "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّهُ " کا اتناذ کر کرو، کہ لوگ یا گل کہیں۔ میں نے اس حدیث برغور

کیا کہ ذکر کرنے والوں کو پاگل کہلائے جانے کا کیا مطلب ہے؟ توسمجھ میں بیآیا کہ نبیوں کواس لیے یا گل کہا جا تا تھا کہ نبی اس کلمے کوقوم کے عقیدے اور قوم کے یقینوں کے خلاف کہتے تھے۔

اس ليے قوم انھيں يا گل کہتی تھی۔

قوم ِشعیب کا خیال بیرتھا، کہ تجارت سے ہوتا ہے۔ قومِ سبا کا گمان بیتھا، کہ زراعت سے ہوتا ہے۔ قومِ صالح کا یقین بیتھا، کہ کارخانوں سے ہوتا ہے۔ فرعون کا خیال بیتھا، کہ ممیری بادشاہت سے ہوتا ہے۔

ر میں ہیں ہیں سیران ہوتا ہے۔ نمرود کا خیال بیتھا، کہ مال سے ہوتا ہے۔

پر نبی ان سارے کلموں کے خلاف اپنا کلمہ" لَا اِللّٰه ؟ اَللّٰه ''کے کرآئے تو ان سب نے نبیوں کو پاگل کہا، کہ کوئی نبی ایسانہیں ہے جس کوقوم نے پاگل نہ کہا ہو۔ آپ حضرات کو بات سمجھ میں آرہی ہے؟ کیوں بھائی! دیکھو! میں بیتقریز نہیں کرر ہا ہوں۔

#### ايمان كونيا كرو

میں توبیسو چناہوں کہ آخر میرا مجمع روزانہ اللہ کی توحید کو، اس کی قدرت کو بولنے کی ضرورت محسوس ضرورت کیوں نہیں محسوس کررہاہے؟ مجھے تو اس کی الجھن ہے کہ بیاسے بولنے کی ضرورت محسوس نہیں کررہاہے؟ اصل میں ہمیں پنہیں معلوم کے صحابہ کرام ؓ کوایمان کی تجدید کا جو تھم دیا گیا تو اس کے لیے صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔

امام بخاریؒ نے تو ایمان کے تقویت کے باب میں جو ترجمۃ الباب با ندھاہے، ایمان کی تقویت کے لیے جو باب متعین کیا ہے۔ اس میں خودامام بخاریؒ نے معاذین جبل گا واقعہ قل کیا ہے کہ معاذین جبل لوگوں کو متحد میں لا کر انھیں تو حید سناتے ،غیب کے تذکر کے کرتے اور لوگوں سے کہتے کہ آؤ آؤ تھوڑی دیر بیٹھوا بمان سکھ لیس مگر ہم تو دعوت سے اسنے نا آشنا ہو چکے ہیں کہ وہ کام جو صحابہ نے کیا ہے، اس پر ہمیں اشکال ہونے لگا۔ خوب غور کرو! کہ کہاں ایمان صحابہ کہ حضرت عثمان کے ایمان کوا گرکسی ایک لشکر پر تقسیم کردیا جائے ، تو اس کے لیے اتنا اتنا کافی ہو، جتنا جتنا ایمان ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان کے پاس سے حضرت عرش کا گزر ہوا تو ان کے متا ایمان ہونا چاہیے ہوئے لوگوں سے حضرت عمر شنائی کے باس سے حضرت عمر شائی جو بیٹھے ہیں نا ، یو وہ شخص ہیں ، کہاں کے ایمان کوا گرا کہ بڑے لئکر پر تقسیم کیا جائے ، تو بیا بمان سب کے لیے کافی ہو جائے۔ ایسا ایمان صحابہ کا ، پھران کو تم میں کہ لیے ایمان کونیا کرو۔

تم مجھے یہ عرض کرنا تھا میرے عزیز دوستو! کہ ہماراروزانہ کا کام یہ ہے کہ ہم مسجدول میں ایمان کے حلقے قائم کریں، یہ مسجد کوآبادر کھنے کا پہلا عمل ہے، یہ حالیہ کی سنت ہے۔" اِجُلِسُ بِنَا نُؤمِنُ سَاعَةً "

#### مسجد ميں ايمان كا حلقه

کہ آؤ بھائی بیٹھوتھوڑی دیر ایمان سکھ لیں۔ معاذین جبل مجدالرحلٰ بن رواحہ وغیرہ کرے جلیل القدر صحابی ہیں۔ پران کا روزانہ کا معمول تھا کہ لوگوں کو لے کر مسجد میں ایمان کا حلقہ قائم کرتے تھے۔ اب دعوتِ ایمان امت میں ختم ہوگئ، کہ ایمان کی تقویت کے اسباب ختم ہوگئ، کہ ایمان کی تقویت کے اسباب ختم ہوگئ ، کہ ایمان کی تقویت کے اسباب ختم ہوگئ ، کہ ایمان کی تقویت کے اسباب ختم ہوگئ تو اس کا سمار ااثر پڑا دین پر۔ کیوں کہ اسلام ایمان کے بقدر ہوگا، کہ جتنا ایمان اتنا اسلام، اللہ کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت میں ختم میں فر مایا ہے کہ مومن اللہ کی اطاعت میں ختم میں بڑے اونٹ کی طرح ہے۔ مسلمانوں کا بیسوچنا کہ ہم تو ہیں ہی ایمان والے، ہمیں کیا ضرورت ہے ایمان کو سیمنے کی؟ بیرٹری ناسمجھی کی بات ہے۔ سنو! جتنی دیر بدن سے کرتا اتار نے میں لگتا ہے نا، اس سے کم دیر میں ایمان دلوں سے نکل جاتا ہے۔ حضور ہے نے فرمایا: جب کسی میں لگتا ہے نا، اس سے کم دیر میں ایمان دلوں سے نکل جاتا ہے۔ حضور ہے نے فرمایا: جب کسی

•٩٩٥٠٥٠٥٠٥ مجرى آبادى كى منت 60.00 مجدى المادى كى منت

مسلمان سے گناہ کبیرہ ہوجا تا ہے تو ایمان ک انوراس کے دل سے نکل کراس کے سر پرسابیہ کرلیتا ہے۔ پھر جب تک وہ تو بہیں کرتا،ایمان کا نورواپس نہیں آتا۔ ہمیں تو گناہ کبیرہ کی بھی خرنہیں کہ گناہ کبیرہ کیا کیا ہیں۔

احکامات کاعلم کمل کے لیے ہے

اس لیے میرے دوستوعزیز و بزرگو! پہلاکام ہمارا میہ کیکمیہ ''لَا اِللهَ اِلَّا اللَّهُ ' کودعوت میں لاؤ،اس کودعوت میں لانے کاسب سے پہلاکام بیہ کے کہ روزانہ،

اللدكى توحيدكو

اس کی قند رت کو

اس کےرب ہونے کو

اس کی عظمت کواور

اس کے غیر سے بچھنہیں ہور ہا،اس کو بولا کرو۔ ہمارے گشت کا یہ بنیادی مقصد ہے،علماء نے لکھا ہےا حکامات کاعلم عمل کے لیے ہے،اس سے عمل سیھنامقصود ہے، کہاس سے تو فراغت ہوجائے گی۔کہ

نماز کاعلم حاصل ہوگیا، تو نماز کے علم سے فراغت ہوگئ کہ نماز ایسی پڑھی جائے گ۔ زکو ق کاعلم حاصل ہوگیا، تو زکو ق کے علم سے فراغت ہوگئ کہ زکو قالیے دی جائے گ۔ حج کاعلم حاصل ہوگیا، تو حج کے علم سے فراغت ہوگئ کہ حج اس طرح کیا جائے گا۔ روزے کاعلم حاصل ہوگیا تو روزے کے علم سے فراغت ہوگئ کہ روز والیے رکھا جائے گا۔

ساری نیکیوں کامدار توحید پرہے

علاء نے لکھاہے کہ احکامات کاعلم عمل کے لیے ہے توغمل کے لیے علم سے فراغت ہو جائے گی،لیکن مومن کو اللہ کی تو حید سے فراغت نہیں ہے کہ اتنا کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم جانتے ہیں اللہ ایک ہے، بلکہ روز انہ اللہ کی تو حید کو بیان کرو،اس کا تھم ہے۔

' ْيَالَيُّهَا النَّاسُ! وَحِّدُوا اللَّهَ فَإِنَّ التَّوُحِيْدَ رَأْسُ الطَّاعَاتِ'

كەللىدى توحىدكو بولاكروكيول كەسارى نىكيول كامدارتوحىدىر ہے۔كە

اعمال ميں اخلاص

اعمال يراستقامت

اعمال پروعدوں کا پوراہونا

اعمال يراجر كاملنا

ہراعمال کے ساتھ بیچار بنیادی چیزیں ہیں، بیچاروں ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔

وعدے یقین سے بورے ہو نگے۔

استنقامت یقین سے ہوگی۔

اجر بھی یقین سے ملے گا

اخلاص بھی ایمان کے بقدر ہوگا۔

## ایمان کی تقویت کے چاراسباب

اس کیے ایمان کی تقویت کا پہلاسب ہے ہے کہ اللہ کی تو حید کوروزانہ بولا کرو، کہ

کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے غیر سے تو پھے ہوتا ہی نہیں۔ کہ قدرت کہاں ہے؟ قدرت کا کنات میں نہیں ہے، قدرت تو اللہ کی ذات میں ہے، کہ جبرئیل میں یا نبیوں میں یا

ولیوں میں ان کسی میں قدرت نہیں ہے۔

تووہ جب انسان اللہ کے غیر میں قدرت تصور کرتا ہے تو یہ خیال ہی اسے اللہ کے غیر کی

طرف لےجاتاہے۔

وز ریسے بیہ وجائے گا

صدرسے بیہوجائے گا۔

اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، میں تو حضرت کی باتیں عرض کرر ہاہوں، حضرت ُفر ماتے تھے کہ ان کا اپنا یقین اپنے اعمال سے ہٹ کر دوسروں کے عمل پر جائے گا، وہ یوں کہیں گے کہ

فلاں بزرگ سے یہ ہوجائے گا۔ یہ ہونگے وہ، جواپنے عمل سے فارغ ہوجا کیں گےاپنی حاجتوں کومل کرنے والوں کے حوالے کردیں گے۔

حالانکہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے غیر سے پھینیں ہوتا اگر نبی بھی ہہ کہے کہ یہ کہے کہ یہ کا دران اواللہ کہنا بھول جا ئیں، ایسانہیں ہے کہ نعوذ باللہ آپ ﷺ نے جان ہو جھ کرایا کیا ہو، کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ اصحاب کہف کون تھے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: یہ میں کل بتادونگا، بلکہ آپ کہ بات فرماتے ہوئے انشاء اللہ کہنا بھول گئے۔

﴿ وَلاَ تَقُولُنَّ لِشَيءٍ إِنِّى فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ؛ إلَّا أَنْ يَّشَآءَ اللَّهُ وَاذُكُرُ رَبَّكَ إِذَا نَيِسُتَ وَقُلُ عَسَى اَنْ يَّهُدِينِ رَبِّى لِاَقُرَبَ مِنْ هذَا رَشَداً ﴾ [كهف٢٣-٢٣]

ہم تو غور کریں کہ صبح سے شام تک ہماری زبان پر کتنے دعوے آتے ہیں کہ

ہم بیکریں گے۔

حکومت بیکرےگی۔

تاجرییرگیں گے۔ من کو میں کا تھا تھا گا کے انسان کی میں گے۔

ڈاکٹر پیکریں گے۔

پرآپ ﷺ نے ایک مرتبہ فرمایا: کہ میں کل بتلاؤنگا, کہ اصحابِ کہف کون تھے؟ اورآپ انشاء اللہ کہنا بھول گئے، تو علاء نے لکھا ہے کہ پندرہ دن تک وخی نہیں آئی، اتنا لمباوقفہ وہی کے بند ہونے کا بھی نہیں ہوا۔ آپ ﷺ پر طعنے کے جانے گئے کہ کہاں ہیں محمد (ﷺ) جو کہتے تھے کہ آسان سے وہی آئی تھی؟ کہاں وہ جرائیل جوآسان سے وہی کے رآتے تھے؟ کیوں نہیں بولتے کہ آپ کے پاس غیب کی خرآتی ہے۔ آپ وہی کے بند ہوجانے سے بہت پریشان ہوگئے، صرف بات اتن تھی کہ میں کل بتاؤں گا کہ اصحابِ کہف کون تھے؟ یہیں کہا کہ اللہ چاہیں ہوگئے، صرف بات اتن تھی کہ میں کل بتاؤں گا کہ اصحابِ کہف کون تھے؟ یہیں کہا کہ اللہ چاہیں گھر پندرہ دن کے بعدوی آئی کہ

مَنْ الْمُولِينِ الْمُعِدِي آبادي كي مُنت كُون الْمُولِينِ الْمُونِينِينِ الْمُونِينِينِ الْمُونِينِينِينِ الْمُ

﴿ وَلَا تَقُولُنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ، إِلَّا أَن يَّشَآ ، اللَّهُ وَاذْكُرُ رَبَّكَ إِذَا نَيسُتَ

وَقُلُ عَسْى أَنُ يَّهُدِيَنِ رَبِّي لِأَقُرَبَ مِنُ هَذَا رَشَداً ﴾ [كهف٢٣٠] نى جى! آئنده بھى يەناكىئے گاكەيدكام يىن كل كردونگاجب تك آپ اينے كہنےكو مارى ذات

پرموقوف نهکرے کہ جب بھی آپ انشاءاللہ کہنا بھول جایا کریں تو انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کریں۔

میں عرض کررہاتھا میرے دوستو! کہ قدرت اللہ کی ذات میں ہے، اولیاء، انبیاء، فرشتے،

جرئيل سب كے سب محتاج ہيں، نبي بھى جس كام كے ليے بيسج كے ہيں نا،اس ميں بھى و محتاج

ہیں ، متار نہیں ہیں کہ سی کووہ ہدایت دے دیں۔ کہ نبیوں کا ہدایت کے لیے ہی بھیجا گیاہے، کمن وہ خود کی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔آپ ﷺ ) نے سارا زور لگادیا اپنے چچا ابوطالب پر کہ ان کو

ہدایت مل جائے اور دوسرے چیاحضرت حمز ہ کے قاتل وحثی ، کہ وحثی کوکوئی قتل کر دے، پراللہ وحثی کوہدایت دے رہے ہیں اور ابوطالب بغیر ہدایت دنیا سے جارہے ہیں۔

حضرت فرماتے تھے کہ انبیاء اور انسان اپنے ارادے میں ناکام کیے جاتے ہیں، اللہ کو پہچانے کے لیے۔حضرت علی تقرماتے تھے کہ میں نے اپنے ارادے میں ناکام ہوکر ہی اللہ کو پیچانا ہے۔جولوگ اسباب کا یقین رکھتے ہیں نا، وہ ناکامی میں اسباب کی کمی تلاش کرتے ہیں اور جواللہ پریقین رکھتے ہیں، وہ اپنی نا کامیوں میں اللہ کو بہجانے ہیں۔ کہ چلواللہ کی طرف، اس لیے کہ کام اللہ نے بگاڑ اہے،

کہان کواسباب کی ٹاکامی اللہ کی طرف لے جاتی ہے اور جن کا یقین اسباب پر ہوتا ہے، کہ وہ تو

یچارے خودکشی کر بیٹھتے ہیں کہ سارے اسباب ہوتے ہوئے بھی کامنہیں ہوا۔ قدرت،الله کی ذات میں ہے، کا ئنات میں قدرت ہیں ہ

اس کیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو! قدرت الله کی ذات میں ہے، کا تنات میں قدرت نہیں ہے۔ کا ننات تو قدرت سے بن کر قدرت کے تابع ہے، پہتنی زمین اور آسان کے چ خلاء میں جو چیزیں ہیں، بیسب اللہ کی پہچان کے لیے ہیں، کہ اللہ نے ظاہری نظام کو بنایا

بندے کے امتحان کے لیے کہ دیکھنا یہ ہے کہ نظامِ عالم کے تغیرات مہیں ہاری طرف لاتے ہیں

یا تمہیں ہارے غیر کی طرف لے جاتے ہیں۔

اب کیا بتاؤں میں آپ کو، ہائے!!اس زمانے میں مسلمان چنتا ہے سائنس والوں کود کھھ کر، کہ سائنس کیا کہدری ہے۔سب سے بڑا شرک جومسلمان کے لیے ہے وہ سائنس کا نظام ہے،اس کا اختتام ہوگا د تبال پر۔

اللہ کے غیرے دنیا میں کوئی تغیر ہونا بیسائنس کا خلاصہ ہے۔سائنس میں پڑھایا ہی بیہ جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے بیہ وااوراس کی وجہ سے بیہ خدا کی قسم!سائنس میں اللہ کے غیر سے ہونا ہی پڑھایا جاتا ہے۔ بیہ جاتا ہے۔

الله کون ہے؟

اس کا ئنات کا نظام کیاہے؟

خلاء کا نظام کیے چل رہاہے؟

اس کی خبر ہی نہیں ،انھوں نے تو نظام ِ کا ئنات سے جوڑا ہے ، یہی سائنس کا خلاصہ ہے اور پیسب سے بڑا شرک ہے۔

## نظام کا تنات کوکا تنات سے جوڑ ناشرک ہے

نظام کا نات کو کا نات سے جوڑ نا،اس کوشرک کہتے ہیں۔اور

نظام کا ئنات کوخالق کا ئنات سے جوڑنا ،اس کوالمان کہتے ہیں۔

یہ بات میری یا در کھنا! کہ نظام کا کنات کو کا کنات سے جوڑنا اس کو شرک کہتے ہیں اور نظام کا کنات کو خالق کا کنات سے جوڑنا اس کو ایمان کہتے ہیں۔ میں کیسے عرض کروں!!! کہ ہمیں رحم نہیں آتا اپنے جھوٹے چھوٹے بچوں پر کہ ساری قوت ہم لگا دیتے ہیں کہ نفص اللہ کے غیر کوسکھلانے پر ، شرکیات سکھلانے پر ، اب جب پوچھو گے ان بچوں سے کہ بارش کب ہوتی ہے، تو وہ سائنس میں پڑھا ہو اسبق بتلا کیں گے کہ بارش ایسے ہوتی ہے۔ ہائے!!! میں کیا عرض کروں۔

**٩٩٥٩٥٩٥٩٥٩** متحدى آبادى كى محنت

مارامجمع کہاں جارہاہے؟

ہم کہاں جارہے ہیں؟

اگر دوزانہ تو حید کونہیں بولو گے نا، تو شرک ایسی جڑ پکڑ لے گا کہ تم سمجھو گے کہ ہم تبلیغ کا کام
کررہے ہیں اور اندرشرک کا مادہ بیدا ہور ہا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے غیر سے نہیں ہور ہا، اس کو بولنے
کی عادت ڈالو! کیوں کہ اللہ سے ہونے کو تو غیر بھی بول رہے ہیں کہ اوپر والا کرتا ہے، اوپر والا
کرے گا اور اوپر والے نے کیا۔ صرف اسے بولنے کو تو حید نہیں کہتے، بلکہ اللہ کے غیر سے نہیں ہور ہا، اسے بولنا تو حید کہتے ہیں، یہ نبیوں کی دعوت ہے۔ کہ اللہ کے غیر سے تو پچھ ہوئی نہیں رہا ہے، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہمیں تو روز انداس کی چوٹ مارٹی پڑے گی اپنے دل پر، تب کہیں جاکر اس کی حقیقت کھلے گی ورنہ سب کے دلوں میں چور بیٹھا ہوا ہے، جتنا یہ دل پر، تب کہیں جاکر اس کی حقیقت کھلے گی ورنہ سب کے دلوں میں چور بیٹھا ہوا ہے، جتنا یہ کا نئات سے متاثر ہوں گے۔

## صحابی کے لیے جیل کی کوٹھری میں بادل کاٹکڑا آ کربرسا

اب کون سکھلائے ایسے لوگوں کو، کہ بادل کا نکڑا صحابی کے لیے جیل کی کوٹھری میں آگر برسا۔
کہ حضرت بُحر بن عدی گوایک باعشل کی حاجت ہوئی، اس وقت وہ ایک کوٹھری میں قید تھے۔ جوآ دمی
ان کی نگرانی میں لگایا گیا تھا، اس سے انھوں نے عشل کے لیے پانی مانگا، تو اس نے پانی دینے سے
انکار کردیا، پھر انھوں نے آسان کی طرف د کیھ کر اللہ سے پانی مانگا، اسی وقت ایک بادل آیا اور کوٹھری
کے اندر گھس کر برسے لگا، انھوں نے اس سے عشل کیا اور ضرورت بھرکا یانی بھی بھرلیا۔

کون سائنس والا اس کو قبول کریلے گا؟ تو یول کہتے ہیں کہ بادل وہاں سے اٹھتا ہے اتن بلندی پر جاتا ہے وہاں سے برستا ہے۔ ان کا سارا نظام سائنس کا ہے، یہ تو اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں بے چارے، یہ تو سجھتے ہیں کہ اللہ دنیا بنا کر فارغ ہو چکے ہیں، اب دنیا کا نظام خود چل رہا ہے۔خدا کی تیم ایمی وہریت ہے، یہی وہریت ہے۔ وہریت اس کانام ہے کہ جو پچھکا کئات میں ہورہا ہے،خود بخو دہورہا ہے، اپنے نیچ کو بھی یہی پڑھار ہے ہیں اورخود یہی پڑھ رہے ہیں۔

بعض کی صبح ایمان کے ساتھ بعض کی کفر کے ساتھ صفور کے ساتھ صفور کے ایمان کے ساتھ ہوئی، صفور کے اس لیے یہ بات پہلے ہی صاف کردی کھلج حدیدیے کی رات بارش ہوئی،

آپ(ﷺ) نے پہلے ہی صحابہ سے فرمایا: کہن لوکہ جب صبح کوسوکراٹھو گے و تم میں سے بعض مؤمن موس کے اور بعض کا فر موں گے۔ یہ بات من کرصحابہ دہل گیے کہ یہ بات کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس لیے کہ وہ لوگ کفر سے ہی نکل کر ایمان میں آئے پھر آخر صبح کیسے کا فر موجا کیں گے؟ تو

یے میروہ دف کر سے ان کی دہیں ہیں اسے پر اور کی ہے وہ را جوہا یں ہے، و آپ (ﷺ) نے صحابہ سے فرمایا: کہ جب صبح سوکراٹھو گے نا تو تم میں سے بعض کا فر ہوں گے اور لبعض

موُن۔ تو صحابہ نے کہا یارسول اللہ! ایسے کیسے ہوجائے گا؟ تو آپ (ﷺ) نے فرمایا: جو مبنح اٹھ کریہ کیے گا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو وہ اللہ کا اٹکار کرنے والا ہے اور ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے اور جو یوں کیے گا کہ بارش اللہ کے کرنے سے ہوئی ہے وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے۔

آپ(ﷺ) نے اپنے صحابہ کواس طرح ایمان سکھلایا ہے، یہ بات جو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب

ہے پہلے ایمان سیمھاتواس طرح آپ (ﷺ) نے اپنے صحابہ کوایمان سکھلایا ہے۔ خوب غور کروبات پریہ جتنا خلاء کا نظام ہے، بیتو میرے دوستوصرف امتحان کے لیے بنایا

گیاہ، کہ ہم دیکھیں تم اس نظام کود کی کرکیا فیصلہ کرتے ہوہ، جن کے اور اللہ کے درمیان کا کنات کا نظام حاکل ہوجائے گا، نہوہ کسی کو معبود ہمجھ بیٹھیں گے۔اس کو معبود ہمجھنے کا کیا مطلب؟ کہ کا کنات کے نظام کووہ معبوداس طرح سمجھیں کے کہ کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، مگر کرنے کے لیے اللہ نے یہ نظام کووہ معبوداس طرح سمجھیں کے کہ کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، مگر کرنے کے لیے اللہ نے یہ

چیز وں اور شکلوں والا راستہ بنایا ہے۔بس مجھ لوانھوں نے اتنا کہتے ہی اللّٰد کا انکار کر دیا۔ کیوں کہ اللّٰدرب العزت کسی نظام کے پابنز نہیں ہیں۔جیسے سائنس والے کہتے ہیں کہ جب یوں ہو گا تو یہ وگا۔

## زلز لے، زنا کی وجہ سے آتے ہیں

جب زلز لے آتے ہیں نا، زلز لے تو لوگ سائنس والوں سے پوچھتے ہیں کہ زلزلہ کیوں آیا؟ کہ سوسال سے تو بھی زلزلہ نہیں آیا اب یہاں زلزلہ کیوں آیا؟ تو وہ تمہیں لاکھوں پٹیاں پڑھائیں گے۔اگرتم بیسوچو کہ اللہ نے زمین ہلایا ہے اور اللہ تعالیٰ تب ہی زمین ہلا کر زلز لے

لاتے ہیں، جبان کی زمین پرزنا کیاجاتا ہے۔ ہاں زنا ہونے کی وجہ سےزلز لے آتے ہیں، کہ زمین زنا کو برداشت نہیں کر عتی ہے کہ میں بھی اللہ کی مخلوق اور تو بھی اللہ کی مخلوق، میں بھی

مامور ہوں اور تو بھی مامور ہے، تو تو نے اللہ کا حکم کیوں تو ڑا؟ برِلوگوں کو انداز وہیں ہے، کیوں کہ

جنہوں نے خلاء کے نظام کو کا ئنات سے جوڑا ہوا ہے انھیں تو کبھی اس کا خیال بھی نہ آئے گا کہ زلز لے کا تعلق زنا سے ہے۔وہ تو جوسائنس والوں نے انھیں پڑھا دیا ہے، وہی پڑھا ہے،ان کی

اسی اعتبار ہے سوچ بنی ہوئی ہے کہ ہم نے سائنس میں بدیڑھا تھا۔

خوب دھیان ہے سنو! ہم سب کے سب (اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ) ظاہر برتی پر

چل رہے ہی، ہاں تچی بات ہے ہے کہ ہم بجائے خدا پرتی کے ظاہر پرتی پر چل رہے ہیں۔ کیوں کہ ہم روز انداللہ کی تو حید کو بولنے کو کا منہیں سجھتے ہیں، ہم سب کے ذہنوں میں بیہ ہے کہ بلغ کے مصادر سے میں مال سال میں میں عمل سے ان سکت میں میں میں میں ان میں

ذریعے سے پچھا عمال ہوجاتے ہیں،ان عملوں کو کرنے کی کوشش ہے، پھر ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب کہ مولا نا الیاس صاحبؓ فرماتے تھے، کہ اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس

کام کانام ' و تحریک ایمان' رکھتا۔ کہ مسلمانوں کے اندرایمان کے سکھنے کاشوق پیدا کی جائے اور ہر مسلمان اپنے ایمان کو لے کرفکر مند ہوجائے۔اب ذراخود سوچو کہ جوآ دمی نظام کا نئات سے

متاثر ہے، وہ احکامات پر کیسے چلے گا؟ خوب سمجھ لومیں نے آپ کوایمان کی تقویت کا پہلاسبب عرض کیا ہے کہ اللہ کی قدرت کوخوب بولا کرو۔ کہ قدرت اللہ کی ذات میں ہے، کا نئات میں

قدرت نہیں ہے۔ یہ کا کنات اللہ کی فقدرت سے بنی ہے اور ہر لمحہ قدرت ہی کے تابع ہے، اللہ سورج اور جا ندکو صرف اس لیے بے نور کرتے ہیں کہ وہ بتانا جا ہے ہیں کہ ان کی روشن ہمارے

سورج اور چاند کو صرف اس کیے بے ٹور کرتے ہیں کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی روشی ہمارے قبضے میں ہے، جو یقین نہیں کرتے وہی سورج کے پجاری ہیں۔ کیوں کہ بیلوگ پیچارے سے بھتے ہیں کہ سورج کی روشنی اس کی اپنی ذاتی ہے۔

اس کیے میرے دوستوعزیز واہماراروزانہ کا پہلا کام یہ ہے دیکھومیں برابر بنگلے والی مسجد میں

عرض کرتارہتا ہوں کہ ہمارے گشتوں کا مقصد مسلمانوں سے ملاقاتیں کرکرکے انھیں مجد کے ماحول میں لانا ہے۔ کہان سے ملاقاتیں کرکے یہ کہنا کہ بھائی معجد میں ایمان کا حلقہ چل رہا ہے آپ

ا بھی تشریف لے چلئے، چاہے آپ دس منٹ ہی کے لیے چلیں۔خوب سمجھ لوکہ ہماری ملاقاتوں کا مقصد مسجد میں نفتد لا ناہے۔ یہ حجاب کی پہلی سنت ہے، کہ ملاقا تیں کر کے انھیں ایمان مجلس میں بٹھاؤ، مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی قدرت کو، اس کی عظمت کو، اس کے رب ہونے کو، اس کی میکائی کو بیٹھ کر سنواور سناؤ پھر یہاں سے اسی دعوت کو لے کر باہر کے تمام کا کناتی نقشوں کے خلاف سب تکلیں کہ سنوکر نے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے غیر سے تو پچھ نہیں ہور ہا ہے۔

مسجد کی آبادی کی بنیا دہ سجد میں ایمان کے حلقے کا قائم ہونا ہے میں تو اپنے یہاں نظام الدین میں صوبے والوں سے یہ یوچھتا ہوں کہ بتاؤ بھائی!

تمہارے یہاں کتنی مسجدیں مسجدِ نبوی کی ترتیب پرآباد ہیں؟ کہتمہارے یہاں مسجد میں ایمان کا حلقہ لگا ہواور تمہارے ساتھی ملاقا تیں کر کرکے لوگوں کومسجد کے ماحول میں لارہے ہوں۔ دیکھو

مبحد کی آبادی کی بنیاد ہے کہ سجد میں ایمان کے حلقے قائم ہوں۔

ايك طرف تعليم كاحلقه لگاهو\_

ایک طرف ایمان کا حلقہ ہو۔ اور ملاقاتیں کر کر کے لوگوں کو سجد میں لایا جارہا ہو۔

۔ پرکسی مسجد میں ایمان کو حلقہ قائم نہیں۔اگر کام کرنے والوں نے روز اندایمان کو نہ بولا ،تو

. باہر کے ماحول کا اثر ان کے دلوں پر پڑ کررہے گا۔

اس کیے روزانہ تو حید کو بولنا ضروری مجھوتا کہ ہمارے یقین اللّٰد کی ذات کی طرف پھریں، دیوٹ نے کا علقہ الدین مصر میلان اس میں میں بیٹن کہ زیادیات نے کہا علقہ میں میں میں ا

ورنداللد کے غیر کا تاثر دلوں پر پڑے گااور ساری بد بنی کی بنیا داللہ کے غیر کا تاثر ہے۔

کیسے عرض کروں میں کہ سلمان شریعت کے ایک ایک تھم کے بارے میں بیٹھا سوج رہا ہے نا، کہ اگر اس تھم کے خلاف قانون آیا گیا تو کیا ہوگا؟ شریعت کے خلاف کسی قانون کو ذہن میں سوچنے کی جگہ دینا بھی اس کے ایمان کے خلاف ہے۔ شریعت کے کسی ایک تھم کے خلاف کسی قانون کے سوچنے کو ذہن میں جگہ دینا بھی ایمان کے خلاف ہے۔ اچھا جی! تواب مسلمان کیا کرے

گا؟ احتیاط کرے گا، اسٹرا تک ہے، ان کی بھوک ہڑتال ہے، دین کے اس ممل کی حفاظت اس لیے مہیں ہوگی کیوں کہ بیخود بورے دین پرنہیں ہیں۔ کیوں کہ غیر تو مسلمانوں کے دین کو جب ہی

مٹاتے ہیں، جب مسلمان اپنے دین کوخود بگاڑ چکا ہوتا ہے۔ غیرتو بگڑے ہوئے دین کومٹاتے ہیں، ورند کسی کی کیامجال ہے کہ دین کومٹائے۔ ہاں، اگر مسلمان خود اسلام کے ارکان کا یابند ہوتو کیا مجال

وریہ کا کیا جا ب ہے در یا و سائے۔ ہاں ، رسمان وور معام ہے ارمان استعمال کے ارکانِ اسلام کی طرف نظر بھی اٹھا کرد کیھے ہے۔

میرے دوستوعزیز و!امت کے دعوت کوچھوڑنے ہی کی وجہ ہے کہ آج اذان تک پر مسائل کھڑے ہورہے ہیں۔ یہ دعوت کے چھوڑنے کی وجہ سے ،خوبغور سے سنو!وہ تو جتنااللہ

ک می طرح ارد ہے ہیں کہ میروٹ کے جوروٹ می رجید وجہ دوجہ دروٹ کی بات عرض کے غیر کا تاثر دلوں میں موگاء اتنا ہی اللہ کے غیر کا تاثر تسلط ہوگا۔ میں حضرت کی بات عرض

ے پیرو معامد میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے گئیں۔ کرر ہاہوں، کہ ہماراروزانہ کا کام بیہ ہے کہ ہم لوگوں کومسجد میں لا کراللہ کی قدرت کو سمجھا ئیں، بیہ صحاب کی ہیز ہیں۔

صحابہ کی سنت ہے۔ بھی اب دوسرا سبب ایمان کی تقویت کا رہے کہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جو غیبی

مددیں ہوئی ہیں،ان کو بولا کرو۔ کیوں کہ انبیاء کی غیبی مددوں کو بولنا، بیا کیمان کی تقویت کا دوسرا

سبب ہے۔

''کہ نبی جی! ہم آپ کے دل کوزمانے کے لیے آپ پر پچھلے نبیوں کے واقعات وی کرتے ہیں'[ہود۔۱۲۰) تو نبیوں کی غیبی مددوں کے واقعات کو بیان کرنا، دلوں کے جماؤ کا

سبب ہے،ایک ایمان کی تقویت کا سبب ہیہ۔

البراسببايمان كى تقويت كابيے كه جتنا صحابة كرام كے ساتھ

عیبی **م**ردیں سنة

بر کتیں ت

نصرتيں اور

ظاہر کے خلاف جومد دوں کے واقعات ہوئے ہیں،

انھیں خوب بیان کیا کرواور بیان کرنے میں بھی بینہ سوچنا کہ ایسا ہوسکتا ہے یانہیں؟ کیوں کہ انبیاء اور صحابہ کے واقعات اللہ کی مدد کے ضابطے بتانے کے لیے ہیں۔ورنہ لوگ سیمجھیں گے کہ اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، تاکہ اللہ اسباب کے ذریعے ہماری مدد کرتے رہیں۔

اسباب برنگاه رکھ کراللہ ہے امید کرنا، بیکفر کاراستہ ہے

دیکھومیرے دوستوعزیزوا یہی وجہ ہے کہ ہم سب اللہ کے سامنے اپنے اسباب رکھ دعا کیں مانگتے ہیں۔ کہتے بھی ہیں ساتھی، کہتم ظاہری اسباب میں کوشش کرو پھراللہ پر بھروسہ کرو، مائے!!!سوچوتو سہی کہ کتنی الٹی بات ہے۔

نہیں میرے دوستو! مجھے خود ہی اعتراف ہے کہ میری بات آپ کومشکل سے بھھ میں آئے گ۔ کیوں کہ جوآ دمی چل رہا ہومشرق کی طرف ،اسے مغرب کی طرف بھر ناپڑے گا۔ آج تو ہم سب کی زبانوں پر بیہ ہے کہ ظاہری اسباب میں تم کوشش کرواور امیداللہ سے رکھو۔ میرے دوستو! بیراستہ ناکامی کا ہے۔ ہائے!!! میں کیسے تمجھا وں کہتم نے اللہ کے لیے کیا ہی کیا ہے؟ جس سے تو اللہ سے امیدر کھے محنت کرتے ہیں اسباب پراور امیدر کھتے ہیں اللہ سے۔

حضرت فرماتے تھے کہ 'اسباب پرنگاہ رکھ کراللہ سے امید کرنا یہ تفرکا راستہ ہے'

کہ اللہ سے امید تو غیر مسلم بھی رکھتے ہیں، وہ بھی سیح کہتے ہیں کہ ظاہری اسباب ہمارے ذمہ ہے اور کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اتنی امید تو وہ بھی اللہ سے رکھتے ہیں۔ میں حضرت کی بات عرض کر رہا ہوں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کریں گے مگر ظاہری اسباب بنانا ہمارے ذمہ ہے۔ دصرت ورمسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کریں گے مگر ظاہری اسباب بنانا ہمارے ذمہ ہے۔ حضرت ورمسلمان بھی کہتے ہیں کہ اللہ کریں گے مگر ظاہری اسباب بنانا ہمارے ذمہ ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہتم ذرا بیٹھ کرغور کرو کہتم میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا ہے؟!

ہمارے ایک ساتھی کو اولا دنہیں ہوتی تھی ، اس نے ایک غیر مسلم ڈاکٹر سے اپنا علاخ کرایا۔اس ڈاکٹر نے سب دیکھ بھال چیک آپ وغیرہ کیے، پھراس نے کہا کہ کوئی کی نہیں ہے، میں نے تو اپنا کام پورا کردیا ہے،اب صرف اوپر والے کے علم کی دیر ہے۔کس کی دیر ہے؟ کہ ٥٩٤٥ - ١٩٥٥ - ١٩٥٥ ( مجدى آبادى كى عنت ١٩٥٥ - ١٩٥٥ - ١٩٥٥ م

اوپروالے کے علم کی دیر ہے۔ جب اس نے مجھے آگریہ بتایا کہ وہ غیر مسلم ڈاکٹر تو یہ کہدر ہاتھا کہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے، اب اوپروالے کے علم کی دیر ہے۔ تو میں سوچ میں پڑگیا، کہ ہم میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا؟!! وہ بھی یہی کہدرہے ہیں کہ اسباب میں نے بنادئے ہیں، اب اوپروالا کرے گا اور ہم بھی یہی کہدرہے ہیں کہ اسباب ہم بنالیتے ہیں اب کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا؟!!!

میرے دوستوعزیز و ہزرگو! دیکھوہم میں اوران میں فرق بیہے کہ جواللہ کوکرنے والانہیں مانتے ، تو ان کے اور اللہ کے درمیان اسباب ضابطہ ہیں اور جو اللہ کوکرنے والا مانتے ہیں ، ان

کے اور اللہ کے درمیان احکامات ضابطہ ہیں، کہ

اے اللہ! میں نے نماز پڑھ لی۔

اے اللہ! میں نے صدقہ دے دیا۔

اے اللہ! میں نے سے بول دیا۔

اب کرنے والی ذات تیری ہے،مومن حکم پورا کر کے امید کرے گا اور کا فراسباب پورے کرکے

امیدکرےگا۔خوب بجھلو!امیددونوں اللہ ہے،ی کرتے ہیں، پراتنافرق ہے کہایک مرتبہ حضورا کرم ﷺ نے ایک مشرک کو بُلا کر پوچھا کہ یہ بتاؤجب دنیا میں تم کوکوئی نقصان ہوجا تا ہے تو تم اس نقصان کی تلافی کس سے کراتے ہو؟اس مشرک نے یہ کہا کہ جواللہ آسانوں کے اوپر ہے، میں اس سے کہتا ہوں، تو

وہ میرے نقصان کی تلافی کرتا ہے۔ تو آپ(ﷺ) نے فرمایا: کہ جب وہ اللہ تمہارا کام بنا تا ہے،

تمہار نقصان کودور کرتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ بتوں کوشریک کرتے ہو۔

نہیں،میرے دوستوعزیز و، ہزرگو! ہمارے اور اللہ کے درمیان کا نئات ذریعے ہمیں ہے۔ بلکہ ہمارے اور اللہ کے درمیان احکامات ذریعیہ ہیں۔ اب رہی بات کہ اللہ نے پھر اسباب

کیوں بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسباب صرف امتحان کے لیے بنائے ہیں۔اللہ تعالیٰ بیدد میکھنا جا ہے۔ ہیں، کہ اسباب سے ظاہر ہونے والی حاجتوں کوتم ہماری طرف پھیرتے ہوی اسباب کی طرف

پھیرتے ہو، صرف اتنا ساامتحان ہے۔ اس لیے بیسارے اسباب امتحان کے لیے ہیں، جاہے ہماری دکان ہو، یا چاہے۔ ہماری دکان ہو، یا چاہے۔

## الیی بادشاہی، کہساری مخلوق تابع

کیابا دشاہت تھی سلیمان کی۔ ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرُ لِیُ وَهَبُ لِیُ مُلُکًا لَایَنَبُغِیُ لِاَحْدِ
مِن بَعُدِی إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾ ''اے اللہ! مجھالی با دشاہی چاہیے جومیرے بعد کی ومیسر
نہ ہو' الی با دشاہی کہ ساری مخلوق تا لع ،جس سے چاہے جوکام لے۔ گرکاہے کے لیے؟ کہ
صرف آزمائش کے لیے۔ اسباب کس کے پاس ہوں ، نبی کے پاس ہوں ، یا چاہا متی کے پاس
ہوں ، آزمائش کے لیے جیں۔ اسباب میں سب کی دوآزمائش ہیں۔

ایک آزمائش اطاعت کی ہے۔

أور

ایک آزمائش گمان کی ہے۔

کہتم نے عمل کی نسبت کدھر کی ہے۔ بید دو آ ز مائشیں ہیں اسباب میں ، ایک آ ز مائش اطاعت کی ہے کہ جواسباب ہمتم کودیتے ہیں ،تم ان میں ہمیں بھول تونہیں جاتے۔

#### سورج كاواليس نكلنا

کہ سلیمان گھوڑوں کا معائد کررہے تھے، ویسے گھوڑے اِس وقت دنیا میں نہیں ہیں،
سارے ختم ہوگئے۔ایسے گھوڑے جو دوڑتے بھی تھے،اڑتے بھی تھے اور سمندر میں تیرتے بھی
تھے،ایسے عمدہ گھوڑے۔ان گھوڑوں کا سلیمان معائد کررہے تے،اس میں عصر کی نماز قضا ہوگئ کہ
سورج ڈوب گیا۔اسباب کے دیکھنے میں ایسا مشغول ہوگئے کہ عصر کی نماز قضا ہوگئ ۔لیکن بات یہ
ہے کہ جنہیں عمل کے ضائع ہونے کا ایساغم ہوتا ہے، اللہ ان کو ضائع نہیں کرتے۔ اور فرمایا:
﴿وَرُدُّو هُمَا عَلَى فَطَفِقَ مَسُحًا بِالسُّوقِ وَالْاَعْنَاقِ ﴾اے اللہ سورج کووالی کردے کہ میری
نماز قضا ہوگئ ہے۔جنہیں عمل کے ضائع ہونے کا سچاغم ہوتا ہے، اللہ ان کے عمل کو ضائع نہیں

کرتے۔اس لیے فرمایا کہ ساری نیکیوں کا مدار تقوے پرہے، چنانچے سورج واپس نکلا۔

میں آپ کو بتار ہاتھا کہ اسباب میں ایک امتحان اطاعت کا بھی ہوگا، کہ ایسا تو نہیں کہتم نماز کو

ضائع کردو۔ ایک بات اور دوسری بات ہے کہ تم اسباب میں مدعی ہو، جس کی وجہ سے تم ہے سوچو یا خیال کرو کہ اس سبب سے ہم یہ کرلیں گے یا پھرتم اسباب کی نسبت ہماری طرف کرتے ہو، کہ سب

سے نہیں اللہ کریں گے۔ یہ اسباب تو ہماراامتحان ہیں، کہائی بات پران کی آ زمائش ہوئی۔

## گوشت کالوتھڑا،سلیماٹ کی شاہی کرسی پر؟!!

کہ سلیمان نے بڑا نیک ارادہ کیا، طے کیا کہ آج میں اپنی سو(۱۰۰) ہیو یوں پر چکر لگا وَ نگا، کیوں کہ مجھے اللہ کے رائے کے لیے سومجاہد تیار کرنے ہیں۔ (سولڑ کے پیدا کروں گا) نیک

یوں نہے اللہ علی اور ۱۰۰) ہویوں کے پاس چکرلگاؤنگا، کہ جمھے سو بیٹے چاہیے، جواللہ کے راست

میں مجاہدہ کریں، شیطان نے ان کو بھی یہاں انشاء اللہ کہنا بھلادیا۔ روایت میں ہے، حالانکہ خیر کا ارادہ ہے، اسی لیے اللہ کی مدداس کام میں ہوگی، جو کام اللہ کے حوالے کیا گیا ہے۔ ارادہ جاہے

دین کا ہویا دنیا کا ،توسلیمان نے نیک ارادہ کیا کہ سومجاہداللہ کے راستے کے لیے چاہیے اوراس اراد سر کر براتھ ای سومیوں سومی ورکی رسومیوں میں سومیوں کے لیے جاہیے اوراس

ارادے کے ساتھ اپنی سو ہویوں سے صحبت کی، پرسو ہویوں میں سے صرف ایک ہوی کوحمل مظہرا۔ اور ننانوے (۹۹) ہیویوں کوکوئی حمل نہیں تھہرا، صرف ایک ہوی کوحمل تھہرا اور اس ہوی

ہے۔ بھی ایک گوشت کا لوتھڑ اپیدا ہوا، کہ اس گوشت کے لوتھڑ سے پر نہ کان، نہ ہاتھ، نہ ہیر، نہ آنکھ

اور منھ، صرف گوشت کالوتھڑ ااور نیت سلیمائ کی تھی مجاہد کی۔ تو دایانے ان کی بیوی سے بیدا ہوئے اس گوشت کے لوتھڑ ہے کوشاہی کری پر لاکر رکھ دیا۔ کہ بیہ پیدا ہوا ہے، قرآن میں اس طرح ہے

اس لوشت کے لوظر نے لوشاہی کری پرلا کرر کھ دیا۔ کہ یہ پیدا، کہ ﴿وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلَيُمَانَ عَلَىٰ كُرُسِيّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ﴾

دایانے اس جنے ہوئے گوشت کے اوتھڑ ہے کوسلیمان کی شاہی کری پر کیوں ڈالا؟ کیوں

کہ وہ کری پر ڈالنے والی چیز تو نہیں تھی، پھر کیوں ڈالا کری پر؟ کہ کری پراس لیے ڈالا گیا ہے کہ

ملیمان کویہ پتہ چلے کہتم اپنی بادشاہت سے بینہ مجھو کہ کچھ کرلیں گے۔

### اسباب براللّٰد کا کوئی وعده نہیں

اسباب بی سے پا نہوں، چاہیے وہ اسباب وی سے پا نہوں اور چاہیے وہ اسباب اس سے پا ن ہوں، اسباب کی حیثیت میہ ہے۔اللہ کا اسباب بر کوئی وعدہ نہیں ہے، یہ پکی بات ہے۔

الله کی قندرت وعدوں کے ساتھ ہے۔اور

الله کے وعدے اس کے حکموں کے ساتھ ہیں۔

وإيَّاكَ نَعُبُدُو إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

یہ سیدھااور شیح راستہ ہے۔اسباب کے ساتھ وعدے بھی نہیں اور قدرت بھی نہیں ،لوگوں پرتعجب ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنے اسباب رکھ کر دعا کیں مانگتے ہیں۔میرے دوستو!اللہ کے سامنے اعمال رکھ کر دعا کیں ماگو ، کہ

اےاللہ! بیصدقہ میں نے دیاہے،اس پر تیرابید عدہ ہے۔

اے اللہ! میں نے بینماز پڑھی ہے، اس پر تیرا بیوعدہ ہے۔

اے اللہ! میں نے بیتے بولا ہے،اس پر تیرا بیوعدہ ہے۔

مشہورواقعہ ہے کہ تین آ دمیوں کا جوغار میں بھنسے تھے اور چٹان نے راستہ بند کر دیا تھا۔

يهاں ان کے ليے سوائے موت کے اور کوئی راستہ بیں تھا، تو يهاں ہرايک نے اللہ کے سامنے اپنا

ا پنامل پیش کیا۔ ہاں سب نہیں بلک مل پیش کیا۔

ایک نے معاشرے کاعمل پیش کیاا حسان کا۔

ایک نے معاملات کاعمل پیش کیااحسان کا۔

ایک نے اخلاق کاعمل پیش کیااحسان کا۔

کسی نے بیٹھ کریے دعانہیں مانگی کہ اے اللہ! کوئی ایسی کرین بھیج دیجئے جواس چٹان کو ہٹادے، یا کوئی ایباسیلاب ہوجو چٹان کو بہادے، یا کوئی زلز لے کا ایبا جھٹکا ہوجو چٹان کو یہاں

ہا ہوئے۔ یہ وق یہ جب رواد ہوں ہوئے کے مواقع اللہ کے سامنے اپناا پناعمل پیش کیا۔ سے سرکا دے۔ جی ہاں ، یہاں پر ان متنوں نے اللہ کے سامنے اپناا پناعمل پیش کیا۔

۔ ایک نے اپنام کی پیش کیا کہ اے اللہ! میں اپنے والدین سے پہلے اپنے بچوں کو بھی

الیک سے بہا کا بین میا کہ اسے اللہ: یں اپنے واقعہ کی سے آتاتو سب سے پہلے خوراک نہیں دیتاتھا، مجھی دودھ نہیں پلایا تھا۔ جب بھی میں جنگل سے آتاتو سب سے پہلے

رون یاں دورہ نکال کراپنے والدین کو پلاتا تھا۔ ایک مجھے واپسی میں دیر ہوگئ، جس کی وجہ

ہے میرے والدین سوچکے تھے ،تو میں ساری رات دودھ کا پیالہ لے کروالدین کے سر ہانے کھڑا ر ہا۔ادھر میرے بچے بھوک کی وجہ ہے روتے پلکتے رہے ، پر میں نے ان کو دودھ نہیں دیا۔ بلکہ

دودھ کا پیالہ لیے ہوئے میں والدین کے سر ہانے کھڑا رہا۔ کہ ان کو نیند سے اٹھانا میں نے

مناسب نہیں سمجھااور بچوں کوان سے پہلے دودھ بلانا ٹھیک نہیں سمجھا۔

#### والدین کےساتھ اولا د کامعاملہ، جانوروں جبیبا

ابتوالله معاف فرمائے کہ ابتو مسلمان کا معاملہ اپنے والدین کے ساتھ الیاہ، جس طرح جانوروں کے بچوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ کہ کسی جانور کا بچہ بڑا ہوکر اینے والدین کو

نہیں پہپانا، حالانکہ انسان کواس کی وصیت کی گئی ہے کہ تیری پیدائش کے وقت تھے پیٹ میں رکھنے کی انھوں نے تکلیف اٹھائی، پر اب والدین ہو جھ ہوگئے ۔ والدین کی خدمت نہ کرنا آج مسلمانوں میں سب سے بڑی ہے برکتی کی وجہ ہوگئے ۔ والدین کی خدمت نہ کرنا آج مسلمانوں میں سب سے بڑی ہے برکتی کی وجہ ہے ۔ لوگ برکتوں کے تعویذ لیتے ہیں، حالانکہ والدین کی خدمت سے بڑھ کرکوئی چیز برکت کا سبب نہیں ہے، سارے اعمال ایک طرف ۔ اس لیے کہ اولا دوالدین کی مقروض ہے، کہ اس پر حمل کا قرض، اس پر دودھ پلانے کا قرض اور اس کو جننے کا قرض، بیسارے قرضے ہیں اولا دیر اپنے والدین سے معاملہ جانوروں کے جبیبا ہے ۔ کہ بڑے ہوئے اور والدین کے چھوڑا۔

تو وہاں غارمیں انھوں نے عمل پیش کیا تو چٹان سرک گئی اپنی جگہ سے۔ کیکن کسی کے نکلنے بھر کا راستہ نہ بنا ، ایسانہیں ہے کہ تم عمل کروتو تمہاری نجات ، اور وہ عمل کریں تو ان کی نجات کہ امت کا معاملہ اجتماعی ہے اور دین بھی اجتماعی ہے۔ ایسانہیں ہے کہ جو عمل کرلے اس کی نجات ہوجائے بلکہ دین مجتمع ہے اور امت مجموعہ ہے۔

### میں جھے نداق نہیں کررہا ہوں

تو دوسرے نے عمل پیش کیا معاملات میں احسان کا، کہ میں نے ایک مزدور سے کام لیا پروہ
اپی مزدوری چھوڑ کرچلا گیا اور میں نے اس کی مزدوری سے بہت سامال تیار کیا۔ پھرا یک عرصے کے
بعد جب وہ میرے پاس اپنی مزدوری لینے کے لیے آیا تو اس وقت ساری وادی جانوروں سے بھری
ہوئی تھی تو میں نے اس سے کہا کہ یہ سب تیری مزدوری ہے، تو انھیں لے جا۔ کیوں کہ اس نے اس
کی مزدوری سے بی یہ سارا مال بنایا تھا۔ اور جتنا مال اس کی مزدوری سے بنا، اس نے اس کو بچا کر
رکھا۔ پھراس کے آنے پر میں نے اس کوسارا سامان لے جانے کے لیے پیش کیا، تو اس مزدور نے کہا
کہ اے اللہ کے بندے! مجھ سے مذاق نہ کر بلکہ میری مزدوری دے دے۔ اس نے کہا کہ میں تھھ
سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ سارا کا سارا تیرا ہی ہے، تو اسے لے جا۔ معاطے میں احسان کاعمل۔
سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ سارا کا سارا تیرا ہی ہے، تو اسے لے جا۔ معاطے میں احسان کاعمل۔

جی ہیں عمل پیش کر کے کہا کہ اے اللہ! اگریہ میں نے تیرے لیے کیا ہے تو تو ہمیں یہاں سے نکال دے۔ چٹان پھرسر کی الیکن ایک کے بھی نکلنے کا راستہ نہ ہوا کہ دین مجموعہ ہے اور امت مجموعہ ہے۔ معاملات کی وجہ سے آنے والے حالات عبادت سے تھیک نہیں ہونگے اب میں کیسے مجھاؤں دوستو!لوگ لمبی لمبی نمازیں، بڑی بڑی عبارتیں، جج پر جج کرتے ہیں، ذکر بہت لمبالمبا،لیکن معاملات، معاشرت اور اخلاق ان نتیوں لائنوں میں یہ فیل ہے۔حضرتٌ فرماتے تھے کہ جوحالات معاملات کی وجہ ہے آئیں گے، وہ عبادت سے ٹھیک نہیں ہونگے۔اگر پی<sub>ہ</sub> چاہے کہ ہماری عبادات سے تنگی دور ہوجائے، تو یہ تنگیوں سے نہیں نکل یا کیں گے۔میرے دوستو!معاملات بہت اہم چیز ہے،الله مجھےمعاف فرمائے کہ ہمارے ماحول میں اس کا اجتمام نہیں ہے۔ کیوں کہ جن کی نظرا پنی عبادات پر ہوتی ہے،ان کے اندرا تنافخر پیدا ہوجا تا ہے کہ وہ معاملات کی یرواہ نہیں کرتے۔ حالا نکہ خدا کی قتم! معاملات کو بگاڑ کر دنیا میں عبادتیں کرنے والے، اپنی ساری عبادتیں صرف دوسروں کے لیے کررہے ہیں۔ کہ بیا پن عبادات سے قیامت میں ایسے خالی ہوجا کیں کے کہ شاید انھوں نے دنیا میں کوئی عمل کیا ہی نہیں ہے۔ کہ قیامت میں حق والوں کو انکی عبار تیں دی جائیں گی اور جبعبادتوں سے بیرخالی ہوجائیں گے،تو ان عابدوں پرحق والوں کے گناہ ڈالے جائیں گے، پھران عابدوں کوجہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کہ بیگےوہ عابد جس نے معاملات کی برواہ نہ كرك عبادتين كي بين معاملات كے علم تو ركر۔

یہ بڑی فکر کی بات ہے کہ کہیں ہمارے معاملات کی وجہ سے ہماری عبادت پر دوسروں کا قبضہ نہ ہوجائے، کہ ہمارے معاملات پر عبادت کا پر دہ نہ پڑجائے، کہ قیامت میں اللہ اس پردے کو اٹھا کیں گے اور مطالبہ کرنے والوں کے مطالبے کو، اس کی عبادت سے پورا کریں گے۔ کیوں کہ آخرت کی کرنی اعمال ہیں۔ یہ وہاں کی ضرورت ہے، اس لیے اپنی عبادات کو محفوظ کرو۔ ورنہ حق والے ساری عبادتیں الیمی لے اڑیں گے کہ گویاان عبادات میں آپ کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ مقبول نمازیں

مقبول حج

مقبول اذ کار

مقبول روزے سب نیکیاں دوسرے لےاڑیں گے۔

فاقەتو كفرىك پہونچادىتاہے

میں عرض کر رہاتھا کہ پھر تیسرے نے عمل پیش کیا کہ اے اللہ! میرے چپا کی لڑی جو مجھے محبوب تھی، میں اس کے ساتھ خلوت چاہتا تھا۔ کیوں کہ دنیا میں اگر مجھے کی عورت سے محبت تھی تو اس محبوب تھی، میں اس کے ساتھ خلوت چاہتا تھا، مگر وہ خلوت کا موقعہ نہیں دیتی تھی، پھر قحط سالی کی وجہ سے اس پرتنگی آئی، تو وہ محتاج ہو کرمیرے پاس آئی۔ میں نے کہا کہ میں مجھے ایک سوبیں (۱۲۰) دینار دول کا مگر شرط یہ ہے کہ تو میر سے ساتھ خلوت اختیار کرلے۔ وہ اس بات پر راضی ہوگئ ۔ کیوں کہ فاقہ تو کفر تک بہو نچا دیتا ہے، تو اس کواس کے فاقہ نے بدکاری کے لیے تیار کر دیا۔ پھراے اللہ! جب بدکاری کے ارادے سے میں اس کی ٹاگوں کے درمیان بیٹھ گیا، تو وہ مجھ سے بولی کہ اللہ سے ڈر! اے اللہ! میں نے سرف تجھ سے ڈرکر یہا کم نہیں کیا اور وہ ایک سو خرر سے اس سے زنانہیں کیا اور وہ ایک سو میں (۱۲۰) دینار بھی اس کودے دئے۔ اے اللہ! تو میرے نگلئے کا یہاں سے انتظام کر دے۔

#### مدد کےضا بطے

دیکھو بھائی میرے دوستو بزرگو! یہ واقعات مدد کے ضابطے بتانے کے لیے ہیں۔لوگ ایسے واقعات من کر کہتے ہیں ' سبحان الله "پرزندگی وہیں کی وہیں۔ حضرتُ فرماتے تھے کہ جتنے بچھلوں کے واقعات ہیں ان سے بچھلوں کونہیں بتلانا ہے بلکہ ان کے واقعات سے قیامت تک اللہ کی مدد کے ضابطے ہیں۔وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے بلکہ یہ واقعات تو یہ بتانے کے لیے تھے کہ اگرتم نے ایسا کیا تو تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا۔ بلکہ جتنا اس کے ساتھ ہوا ہے، اس سے دس گنا زیادہ ایک مومن کی مددس

**٩٥٥٥ ٩٥٥ ٩٥٥ ٩٠** مجدى آبادى كى محنت

کہ ایمان می سب سے انهم علامت لقو می ہے، کہ قر ان میں کمیہ ''لا إللهُ اللهُ'' کو لقو می کا کلمہ فر مایا ہے۔اور مومن کواس کا حق دار بتلایا۔ ﴿ ' مِی مَدَ مَنَّ اللّٰهِ مِی مَدَ مَا کُورِ اللّٰہِ اللّٰ

﴿إِذُ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْحَاهِلِيَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِيْنَتَهُ عَـلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤمِنِيْنَ وَا لُزَمَهُمُ كَلِمَةَ التَّقُواى وَكَانُوا اَحَقَّ بِهَا وَاهْلَهَا وَكَانَ الله بكل شي ءِ عَلِيْمًا ﴾ (فُحَ:٢٧)

کہ اللہ نے جمایا ایمان والوں کو تقویٰ کے کلمے پر کیوں کہ ایمان کی علامت تقویٰ ہے۔
اس لیے میرے دوستو بزرگوعزیزو! سب سے پہلے ہمیں زندگی میں تقویٰ لانا ہوگا۔ تقویٰ کہتے
ہیں حرام سے بیجئے کو یہ تقویٰ سب سے پہلے معاملات میں چاہیے، معاملات میں سب سے پہلے
تقویٰ لانا اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی اسی طرح بغیر معاملات
کے عبادت نہیں ہوگی پہلے طہارت پھر عبادت، پہلے وضو پھر نماز، بالکل اسی طرح خداکی تنم پہلے
معاملات، پھر عبادات، اس پر بہت غور کرنا ہوگا کہ جسم میں دوڑنے والاخون اگر

بن سے

خانتے

رشوت \_\_

پاک نہیں ہے تو اس نے اپنے جسم کوعبادات کے لیے بنایا ہی نہیں ہے، کہ جسم میں خون دوڑر ہا ہے حرام اور میرکر ہا ہے عبادت۔

معاملات کے گناہ ،عبادت سے کیسے معاف ہوجا کیں گے

لوگ بے چارے یہ بھتے ہیں کہ معاملات کے گناہ عبادت سے پاک ہوجا کیں گےلیکن ایسانہیں ہوگا معاملات کے گناہ عبادت سے کیسے معاف ہوجا کیں گے۔ کہاس نے عبادت کی جو

میں میں اور ماروں کا دورانہیں کیا، کہ طہارت کے بغیرتو عبادت نہیں ہے۔علماء نے لکھا سرچہ استعمال کا میں میں اس کی ساتھ کی سرکا میں کا میں اس کا میں کا میں اس کا میں کا میں اس کا میں کا میں کا می

ہے کہ جس طرح مصلے کپڑے اور بدن کا ظاہر پاک ہے اس طرح بدن کا باطن بھی پاک ہو، یہ بھی ظاہری تقویٰ ہے کہ اپنے خون کو پاک رکھو۔ کا ہے کے لیے؟ عبادت کے لیے، اللہ مجھے

معاف فرمائے کہ غیرتو خوب جانتے ہیں اس بات کو انھیں سود کھلاؤ پھر ان کی بد دعاؤں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ، کیوں کہ ان کی دعاؤں سے خودان کو پچھ ملنے والانہیں ۔ کیوں کہ اللہ کی

روی ن حروب ہیں میں کا ہیں۔ طرف سے حرام کھانے والے کے لئے دعا کے جواب میں یہی جملہ ہے

"أَنَىٰ لَكَ الْإِجَابَة"؟

میں تیری دعا کا ہے کو قبول کر لوں؟۔

كھانا حرام كا

بيناحرام كا

پېنناحرام کا

اور پھریہ بڑی لجاجت کے ساتھ اللہ کو پکاریں کہ اے میرے رب! اے میرے رب! رو روکر دعا کیں مانگیں۔ اپنی حاجب اللہ کے سامنے رکھیں اور اللہ کے "اَنٹی لَکَ الْاِ جَابَة" ؟ کہ **٩٥٥٥ ٩٥٥ ٩٥** مجدى آبادى كى محنت **٩٥٥ ٩٥٥ ٩٥٥** 

میں تیری دعا کیوں قبول کروں؟۔

اس لیے میرے دوستوعزیز و بزرگو! کہسب سے پہلے معاملات میں دین لانا ہوگا، یہاییا

ہے جیسے نماز کے لیے طہارت کی ، پہلے تقویٰ معاملات میں لاؤ،اس لیے کہ ساری نیکیوں کا مدار

تقوى پر ہے،اوراللدكاتقوى پروعدہ ہے كہ جوحرام سے بچناچاہے گاہم اسے بچاكر تكاليس كے۔

ہم تومتقی کے لیے راستہ ضرور نکالیں گے

کہ یوسٹ نکلتے چلے گئے اور ان کے لیے دروازے کھلتے چلے گئے ایک آ دی اگر حرام

سے بچنا اور اللہ اس کے لیے راستہ نہ بنا کیں ایبا کیسے ہوسکتا ہے ، کہ یوسٹ نکلتے چلے گئے اور دروازے کھلتے چلے گئے ، ہاں دیکھوایک بات یا در کھو کہ جوآ دمی تقویٰ کی لائن اختیار کرے گا تو

ر روار سے سے ہیں ہیں وید ہوا ہیں ہوت یار سولہ اور اور کا میں کا میار مرحے ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہ اللّٰدرب العزت اس کے تقویٰ کا امتحان ضرور لیس گے ، کہ بیا پنے تقویٰ میں مخلص ہے یانہیں یو

یوسٹ کی کر نکلے تقویٰ کی وجہ سے لیکن انھیں جیل ہوگئی، دیکھواس کی وجہ بیہ ہے کہ جب آ دمی گناہ

سے بچتا ہے تو اللہ بیدد یکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کہیں گناہ کی طرف واپس تونہیں جاتا، کیوں کہ آپ نہ کی دیگری میں سالگریوں کی اسلام سال جنب بنت ماں دیں کہ میں میں اس

نے دیکھاہوگا کہ بہت سےلوگ آپ کوالیے ملیں گے کہ جھوں نے تقویٰ اختیار کیا حرام کاروبار حمد میں ایس اللہ نے ایس میں اس میں ای قین میں تنگیش کرنت لیمیں میں نہ نہیں ہوں ا

چھوڑ دیا، پھراللہ نے ان پر حالات ڈالے کقرضہ آیا اور تنگی آئی تو اللہ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ حفاظت فرمائے کے اور اللہ حفاظت فرمائے کہ بعض لوگ ان حالات سے تنگ آکر حرام کی طرف پھرواپس چلے جاتے ہیں،

جب کہ اللہ تعالی خود فرماتے ہیں کہ ہم ہلکا ساتھہیں آ زمائیں گے کہ

﴿ وَلَنْهُلُونَا ثُكُمُ بِشَيُ ءٍ مِّنَ الْحَوُفِ وَالْجُوعِ وَنَقُصٍ مِّنَ الْآمُوالِ وَالْآنُفُسِ وَ الدَّوَةُ الْمُّ الدُّنَا كُهُوالِيَّةً قَامِهِ اللهِ عَلَى الْحَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقُصٍ مِّنَ الْآمُوالِ

وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴾ [البقرة ١٥٥ ـ ب: ٢]

تھوڑی سی بھوک

تھوڑ اسا نقصان

تھوڑ اساخوف

اگراس پر جے رہے، تو پھراس کے بعد راہتے کھول دیں گے، یہ آزمائش کے لیے

ہوتا ہے پرلوگ ان حالات کے آنے پرحرام کی طرف پھروالی ہوجاتے ہیں۔ جی ہاں کہ اللہ بھے الوں کو آز ما ئیں گے۔ بھائی میں کہ کعب بن مالک کی طرح کہ وہ غزوہ تبوک سے پیچھےرہ گئے تھے تو تھے بول دی کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا۔ کیوں کہ میرے پاس مال بھی تھا، سواری بھی تھی پر میں اللہ کے راتے میں فکلنے سے پیچھے رہا ہوں۔ عذر کوئی نہیں تھا جھ سے غلطی ہوگی ہے، صاف صاف بات ۔ تو اللہ کے نبی نا راض ہو گئے، کیوں کہ کعب بن مالک نے تھے بت کہہ دی تھی۔ جب اللہ کے پاس سے وہ باہر نکلے تو لوگوں نے کہا کہ اے کعب! تم نے یہ کیا کیا؟ اگر می جب خونا عذر کر دیے تو جان بھی نئے جای اور اللہ کے نبی تہمارے لیے استعفار بھی کر تے ، پھراس استعفار سے تہمارا جھوٹ ہو لئے کا گناہ معاف ہوجا تا۔ ان لوگوں نے ان کو یہ مشورہ دیا، تو ان کو میں خواب کے دیا گئا ہے وہ خیال آیا کہ میں نے آپ سے جو پچھ بتلایا ہے وہ خیال آیا کہ اللہ کے نبی سے اور بات یہ ہے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ کے نبی سے اوپر اللہ موجود ہے اور وہ دکھے رہا ہے اگر میں نے جھوٹ ہو لئے کا کراللہ کے نبی کوراضی کر بھی لیا تو اللہ اپنے نبی کو مجھ سے ناراض کردیں گے۔ اس لیے اب صبر کرو۔

دوستو! مجھےتو بیوع کرناتھا کہ جب کوئی آ دمی حرام سے تھم کی طرف آتا ہے، تو اللہ اس کو آزماتے ہیں۔ کہ تنگی میں بیر جمتا ہے یانہیں جمتا۔

اس لیے میرے دوستوعزیز والوسٹ تقوی اختیار کر کے نکل کر بھاگے ،کیکن وہاں سے نکلنے کے بعد جیل ہوگئی۔کیکن جیل کے اندر بھی دو کام کرتے رہے، کہ جیل میں آنے والوں کودعوت بھی دیتے رہے اور عبادت بھی کرتے رہے۔ یہیں کہ اب ہمارے حالات دعوت دینے کے نہیں ہیں۔

حالات میں کام نہ کرنا، کام کوچھوڑ کر،

کہا یسے بھی لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے مل جا کیں گے کہا بھی ہمارے حالات ذراٹھ یک نہیں ہیں۔

٥٩٥٩ • ١٩٥٥ • ١٩٥٥ • ١٩٥٥ موري آبادي کي محنت **٥٩٥٩ • ١٩٥٥** •

نەسال كاچلە

نەمھىنے كے تين دن

نہ ہفتے کے دوگشت

كه كچهمقدمه وغيره موگيا تھا، ہم پرجھوٹا الزام لگاديا گيا تھا، تو ذرااس سے نيٹ جائے پھر

انشاءاللہ کام کریں گے۔حضرت مولا نابوسف فرماتے تھے کہ''جو حالات میں کام نہیں کریں گے، انھوں نے کام کوچھوڑ کر، اس سے بوے حالات کو دعوت دے دی ہے''۔اب آ گے ان براس

سے بڑے حالات آئیں گے، جسے یہ برداشت نہیں کریائیں گے۔ کیوں کہ جوایے موجودہ

حال میں دعوت نہیں دےگا ، وہ اس سے بڑے حال میں مبتلا ہوگا۔ یوسٹ جیل میں دعوت دیتے

رہےاوراللہ نے اسی دعوت کے ذریعیہ سے آھیں جیل سے نکالا۔

اس لیے میرے دوستو ہزرگوعزیز و! دیکھو یا در کھو کہ اللہ رب العزت تقویٰ اختیار کرنے والے کو آز مائیں گے۔اگر تقویٰ پر جے رہے تو اللہ ہمیشہ کے لیے برکتوں کے دروازے کھول

دیتے ہیں۔لیکن ایک ضروری بات جو مجھے عرض کرنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ تقویٰ اور صبریہ دونوں

چیزیں یوسٹ نے برابراختیار کی ہیں۔ ہماری مشکل یہ ہے ہم صبر کوتو اختیار کرتے ہیں، پرتقو کی نتی نہد کی ستی قریبی ملیریں بھی مالیوں تشدیرات سال

اختیار نہیں کرتے۔قرآن میں جہاں بھی ملے گاصبراور تقویٰ ساتھ ملے گا۔

کہیں صبر آ گے، کہیں تقویٰ آ گے کہ قرآن میں دونوں ساتھ ساتھ ملے گا، پرمسلمان کی مشکل میہ ہے کہ اس زمانے میں صبر کررہاہے تقویٰ کے بغیر، آج جتنی ان کی بٹائی ہورہی ہے،

دھا کے ہور ہے ہیں قبل ہورہے ہیں۔سارے مسلمان اس انتظار میں بیٹے ہیں، کہ اب الله کی

مددآنے والی ہے اور اب الله کی مددآنے والی ہے۔

میری بات دھیان سے سنو، دوستو!سب میر کہدرہ ہیں کہ صبر کرو، بیخون بے کارنہیں جائے گا،اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ایک بات یا در کھو کہ جب مسلمان اللہ کے حکموں کو توڑ کر صبر کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت باطل کو ان پر مسلط کرتا ہے اور اگر مسلمان تقویٰ کے ساتھ صبر

ہے۔اس لیے کہ جوحالت گناہوں کی وجہ ہے آتے ہیں وہ صبر کر لینے سے ٹھیک نہیں ہوتے ، کہ آج مسلمان صبر تو کررہاہے ، پر تقویٰ نہیں ہے۔ بیصبر کرنا اللہ نے قر آن میں فرمادیا۔

﴿ اصْبِرُوا اَوُ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمُ إِنَّمَا تُحْزَوُنَ ﴾ ( كَمْمُ صَبِرَكُرُومِ اِنْهُ كُرُومِها رے البردونوں برابر ہیں، اس لیے کتمہیں صریح کوئی فائد ونہیں ہوگا''

ليے دونوں برابر ہیں،اس ليے كة تهميں صبر سے كوئى فائدہ نہيں ہوگا'' جہنميوں سے كہاجائے گا: ﴿اصُبِـرُوا اَوْ لَا تَصُبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمُ إِنَّمَا تُحْزَوُنَ ﴾ كمتم

مبر کرویانه کرو، که تمهیں میہ جوعذاب دیا جارہا ہے اہانت کا ، یہ تمہارے گنا ہوں کا ہے۔ مبر کرویانہ کرو، کہ تمہیں میہ جوعذاب دیا جارہا ہے اہانت کا ، یہ تمہارے گنا ہوں کا ہے۔

یاد رکھو! یہ جتنے حالات دنیا میں مسلمانوں پر اس وقت ہیں، یہ صرف صبر سے حتم نہیں ہونگے۔کیوں کہان حالات کے آنے کا جوسب ہے،وہ مسلمانوں کا غیروں کے طریقے پر

زندگی گزارنا ہے۔تم ان طریقوں سے الگ ہوجاؤ ،تو پھرتمہارے لیے دو چیزیں ہوں گی۔ پہلی: امن اور

دوسری:بدایت

بیقر آن کی بات ہے۔ ہدایت کا مطلب بیہ ہے کہ جنت کا راستہ آخرت میں اور امن کا مطلب بیہ ہے کہ سکون کی زندگی دنیامیں ۔ بیوعدہ ان سے ہے جوغیروں کے طریقوں سے پوری

طرح الگ ہوجائے، یہ جو میں عرض کررہوں کہ قرآن کی آیت کامفہوم ہے۔

﴿ اللَّذِيْنَ آمَنُوا وَلَمُ يَلْبِسُو َ الْيَمَانَهُمُ بِظُلُمٍ ﴾ [انعام ۸۲] كدراسته وه پان والے بيں اورامن انھيں ملے گا، جن كے ايمان ميں غيروں كے طريقوں كى آميزش نہ ہو۔اس ليے ميرے دوستو بزرگوعزيز والمسلمان تقوىٰ كے بغير غيروں سے متازنہيں ہوسكتا، كه مسلمان كى امتيازى

شان تقویٰ ہے ہے۔

﴿إِنْ تَتَقُو اللَّهَ يَجُعَلُ لَّكُمُ فُرُفَانًا ﴾ [انفال ٢٩] الرَّتم مِين تقوى بو كا توتم غيرون سے چھانے جا وَكَاورا كرتقوى نہيں ہوگا۔

**۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞**(مسجدکي)آبادی کی محنت**)۞** 

اسلام ،صرف اسلامی حجنٹرے کا نام ہیں

اس لیے میرے دوستوعزیز وااسلام صرف اسلامی حجنڈے کا نام نہیں ہے یا اسلام اسلامی حكومت كانام بيس به بلكه اسلام تومكمل طريقه زندگى كانام ب-اس طريقي برچلنے والامسلمان

ہے،اسلام کی بنیادیا کچ چیزیں ہیں۔توجب یا کچ چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں، پھراسلام کیا ہے؟ جس طرح مکان کی بنیاد ہوتی ہے یامسجد کی بنیاد، ہوئل کی بنیاد، کہ زمین کے نیچے ہوتی ہے، پھراس بنیادیر

مکان کی تعمیر کی جاتی ہے۔توجب اسلام کی بنیادیا نچ چیزیں ہیں، پھراسلام کیاہے؟ کہ

اخلاق،

معاشرت،

بياسلام كى عمارت بين

اورسات چیزیں ایمان کی بنیاد ہیں۔

الثديرايمان ركهنا،

اس کے فرشتوں پر ،

اس کی کتابوں پر ، اس کےرسولوں پر،

مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر،

انچى، برى تقدىرىر،

آخرت کےدن پر،

بیا بمان کی بنیاد ہے، یعنی عقائد ہیں، کہ عقائد کے بغیر عمارت نہ قائم ہوگی اور عمارت کے بغیر بنیاد کافی نہ ہوگی دونوں باتیں برابر ہیں، کہ اگر کوئی عقائد کے بغیر جا ہے عمارت قائم ہوجائے

توعمارت قائم نەبھوگى \_

اس طرح یائج چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔

كلمه كالقرار،

نماز،

ررر حج، سر

زكوا

اورمعاملات، اخلاق اورمعاشرت، بیاسلام کی عمارت ہیں۔ صرف بنیاد کافی نہیں ہے ضرورت پوری کرنے کے لیے اور عمارت بنانا کافی نہیں ہے بنیاد ہے بغیر۔اس لیے کہ وہ عمارت

قائم ہی نہیں رہے گی،جس کے نیچے بنیاد ہی نہ ہو، کہلوگ کہیں کہ ہاں،میاں نماز،روز ہ اپنی جگہ مگر معاملات ٹھیک ہونا چاہیے، کہ معاملات، اخلاق اور معاشرت کی عمارت قائم ہی نہیں ہوگی،

> جب تک بنیادنہ ہواور صرف بنیاد بھی کافی نہ ہوگی جب تک اس پر عمارت نہ ہو۔ سنت کے بغیر کوئی ولا بت اور کوئی بزرگی نہیں ہے

اس لیے میرے عزیز دروستو! ایک توسنتوں کا احترام زیادہ کیا کرو، کہسنت کے بغیر کوئی ولایت اور کوئی بزرگی نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحبؓ فرماتے تھے کہ 'میرے کام کا مقصد

احیائے سنت ہے'' کہ سلمانوں کے اندر حضور ﷺ کے طریقے پراپنی ضروریاتے زندگی کو حاصل کرنے کارواج پڑجائے۔ کیوں کہ اللہ نے اپنی مددیں اور برکتیں حضورﷺ کی سنتوں کے ساتھ

لازم کردی ہے۔ مُسلَمانوں کی شان ہی سنتوں کے ساتھ ہے، ورنہ بھائی صاف صاف بات یہ ہے کہ مسلمان سنتوں کو ہلکا سمجھ کرا گرچھوڑ دے توبیسب سے پہلے معاشرتی ارتداد میں پڑے گا،

ہے کہ مسلمان سنتوں لو ہلکا مجھ لرا لر پھوڑ دے تو بیسب سے پہلے معاشر بی اربداد میں پڑے گا کہ سب سے پہلے اس کا معاشرت مرتد ہوگا۔

کہاس نے سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیا۔ مسلمان کا اپنا امتیا زسنتوں کے احتر ام میں ہے۔ ورنہ آپ خود دیکھے لیس کہ کہیںٹرین ٹکرا جائے یا کہیں زلزلہ آ جائے ، تولوگوں میں دیکھنا پڑتا ہے کہ

ان میں مسلمان کون ہے؟

حضرت ؒفرماتے تھے کہ وہ ساری علامتیں آج مسلمانوں کے اندر سے ختم ہو گئیں، جس کی وجہ مسلمان کو دور سے دیکھ کرہی اللہ کی یاد آتی تھی۔اب تو ختنہ دیکھ کرمسلمان کی پہچان کی جاتی ٥٩٤٩ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ -

ہے۔کہاں مسلمان سرسے لے کرپیرتک اسلام کی علامتوں سے بھرا ہوا تھا کہ دور سے پتہ چل جائے۔آپ(ﷺ) کے صحابہ ایسے تھے آپ(ﷺ) کے ساتھ،

مسلمان کےعلاوہ کوسلام کرنا جائز نہیں

جیسے کا لے رنگ کے بال میں چند بال سفید ہوں کہ وہ سفیدی الگ ہی نظرآئے گی۔ آج

توسلام کرنے کے لیے، پہلے نام پوچھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ چیرے سے لگتا ہی نہیں ہے کہ کون

مسلمان ہے،جس کوسلام کیا جائے۔ کیوں کہ مسلمان کے علاوہ کوسلام کرنا جائز نہیں ہے۔اس کو بھی پیتہ ہی نہیں کیا کہ اسلام میں داڑھی کا کیا مقام ہے؟ بس اتنے جانتے ہیں داڑھی سنت

ہے، مسلمان ہلکا سجھتے ہیں داڑھی کو۔بس ہم میں اور صحابہ میں یہی فرق ہے کہ وہ سنت پر عمل کرتے تھے،سنت ہونے کی وجہ سے۔ہم میں کرتے تھے،سنت ہونے کی وجہ سے۔ہم میں

کرتے تھے ہسنت ہونے کی وجہ سے۔ہم سنت تو چھوڑ نے ہیں ہست ہونے کی وجہ سے۔ہم کر اور صحابہ میں بہ فرق ہے۔

اس کی محرم دوستوبزر گوعزیزو!اس کام ہے جمیں اپنے اندریہ تبدیلیاں لانی ہے، کیوں کہ

دعوت توہدایت کے لیے ہے میں بتات

دعوت توتر ہی*ت کے لیے ہے* عمد میں میں کی ان کی ا

دعوت تواپنے آپ کوبد لنے کے لیے ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللّٰدرب العزت نے اس محنت میں ماحول اور یقین کوبد لنے کی

خاصیت رکھی ہے۔

# ا یک کشتی چلانے والے کی دعوت پر مدایت

آپ ﷺ نے ہر فردکو دعوت والا بنایا تھا کہ ابوجہل کے بیٹے عکرمہ کو ایک کشتی چلانے والے کی دعوت پر ہدایت ہوئی ہے۔حضرت عکرمہؓ اسلام سے بھاگے، یہ یمن کی طرف جارہی

والے ی دفوت پر ہدایت ہوگ ہے۔ حظرت سرمہ اس تخشی میں سوار ہوئے تو طوفان آگیا ، مشتی میلنے لگی۔

حضرت عکرمہ ٹنے کشتی والے سے کہا کہ کیا میرے بیخے کا کوئی سامان ہوسکتا ہے؟

تشتی والے نے کہا کہ کاں ، بیخے کے ایک راستہ ہے اور وہ بیر کہ تم کلمہ ٔ اخلاص کہہ لو۔

حفزت عکرمڈنے پوچھا کہ پیکلمہ ٔ اخلاص کیا ہے؟ پیشتہ میں میں سے ساتھ اللہ کیا ہے؟

کشتی والے نے کہا! کہ کہو ''لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ' حضرت عکرمہ ؓ نے کہا! کہ میں اس سے پی کرہی یمن بھاگ رہا ہوں ،اگر پیکلمہ ہی کہنا ہوتا

رے رسمی کیوں بھا گتا؟ ادھر کشتی والے دعوت دی اور اُدھر کینارے سے ان کی بیوی نے کپڑ اہلا کر تو یمن کیوں بھا گتا؟ ادھر کشتی والے دعوت دی اور اُدھر کینارے سے ان کی بیوی نے کپڑ اہلا کر بی

انھیں اشارہ کیا۔ پھر بیوالیں آ کرحضور ﷺ کی خدمت میں گئے۔

مجھے اس میں عرض بیر کرنا تھا، کہ آپ (ﷺ) نے ہر فردکوداعی بنایا تھا، سوفیصد صحابہ دعوت والے، تو اس دعوت کی عمومیت نے لوگوں کے اسلام میں آنے کا راستہ کھولا ہوا تھا، اسلام سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔

اس کے میرے دوستو بزرگوعزیز وا بیدارادے کر واور نیتیں کرو کہ ہمیں انشاء اللہ اس کام کو مقصد بنا کر کرنا ہے اور ساری امت کو اس پرجمع کرنا ہے۔ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، کیوں کہ ہرائمتی ساری امت کا ذمہ دار ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ رب العزت بیکا م انھیں لوگوں سے لیں گے، جودین کے نقصان کو بر داشت نہ کریں۔ ابو بکر ٹمدینے کو خالی کر انا چاہتے تھے، کہ دین کا نقصان نہ ہو، کہ لوگ زکو ق میں رہی دینے سے انکار کریں اور تم مدینے میں رہو۔ کہ چاہے مدینے میں از وارچ مطہرات کو کوئی وفن کرنے والا نہ ہو، پرتم سب چلے جاؤاور مجھے یہاں اسکیے چھوڑ دو، میں از وارچ مطہرات کو کوئی وفن کرنے والا نہ ہو، تب بھی میں مدینے کو دین میں ان ہو ایک کیا جائے اور کوئی مجھے بھی وفن کرنے والا نہ ہو، تب بھی میں مدینے کو دین کے تقاضے پرخالی کروں گا۔ یہ جذبہ تھا دین کے ساتھ صحابہ کا، اب یہ جذبہ فتم ہوگیا، کہ اللہ کے دن کا نقصان ہواور ہم گھر بیٹھیں۔ کہ سارے مدینے کو خالی کیا کہ نکلو! یا در کھو! جب تک امت میں نقل وحرکت رہے گی، دین کی حیات باتی رہے گی۔

# امت دعوت کے بغیر نجات نہیں یاسکتی

میں نے اس لیے شروع میں ہی عرض کر دیاتھا کہ امت دعوت کے بغیر نجات نہیں پاسکتی ، یہ بالکل کِلّی بات ہے،اس میں کوئی شک نہیں ہے۔اس لیے یہ اللّٰد تعالیٰ خودیہ فر مارہے ہیں۔

﴿ وَالْعَصُرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسُرٍ إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُو اوَعَمِلُو االصَّالِحَاتِ

وَتَوَاصَوُابِالُحَقِّ وَتَوَاصَوُابِالصَّبُرِ﴾

ہر فرد کے ذمہ بیکام ہے، جاتے وہ عمل کرتا ہو یاعمل نہ کرتا ہو۔ یہ بھی سنو! کیمل کرنا شرط ہیں

ہے دعوت کے لیے۔ ہاں یہ بات ضخیح ہے کہ دعوت دینے والے ک عمل جھی کرنا جا ہے ہیکن یہ بات صحیح نہد سے معمل کے بیاد میں عمل کے بیاد عمل کے بیاد عمل کا میں معمل کے بیاد عمل کا میں معمل کے بیاد کا میں م

تصیح نہیں ہے کہ جوعمل نہ کرے وہ دعوت نہ دے عمل نہ کرنے والا دعوت زیادہ دے۔حضرت تھانویؒ فرماتے تھے'' کہ میں جس چیز کواپنے اندر پیدا کرناچا ہتا تھا،تواس کی دعوت دوسروں کو دیتاھتا

اورجس برائی کواپنے اندر سے نکالنا جاہتا تھا،اس سے دوسروں کوروکتا تھا،'پیددونوں کام،خودا پی

ذات کے لیے ہیں،اس لیے ممل شرط نہیں ہے دعوت دینے کے لیے۔ ہاں! دعوت دینے والے کو رویں عمل بھر کر سرے کہیں اس کی بعیر عمل میں زال دیں اس

چاہیے کہ وہ عمل بھی کرے کہ ہیں اس کی دعوت عمل سے خالی نہ ہوجائے۔ اس لیے یہ یا در کھو! کہ دعوت دینا تو ہرایک کے ذمہ ہے، وہ عمل کرتا ہویا عمل نہ کرتا ہو، جب تک

وعوت کی نسبت پرنقل و حرکت باقی رہے گی،اس وقت تک دین زندہ رہے گا اور امت پاک ہوتی رہے گی

کر پیراستہ پاک ہونے کا ہے۔اس لیے کہ جمرت بچھلے سارے گناہوں سے پاک کرادیتا ہے۔ وقد سے مقاد سے معاد میں میں میں اس کے کہ جمرت بچھلے سارے گناہوں سے پاک کرادیتا ہے۔

سوقل کرنے والے قاتل کے لیے زمین کے سارے نظام کا بدلنا دمیں جو سیجوں سیان میں کے میں کہ میں میں کہ میں تاریخ

حدیث میں ہے کہ جمرت بچھلے سارے گنا ہوں سے پاک کردیتی ہے۔ایک آ دمی سوتل کر کے تو بہ کے لیے چلا تو اللہ نے زمین کے سارے نظام کو بدل دیا کہ میرابندہ اصلاح کے لیے

> چل رہا ہے۔ کہ سول کر کے اصلاح کے لیے چلا تو موت آگئی۔کوئی عمل نہیں کیا۔ د . . .

نهنمازكا

نەذكركا

نه تلاوت کا

نەسچائى كا

نهامانت داری

مركوني عمل نہيں كيا ہے، صرف إصلاح كے ليے قدم اٹھايا ہے كہ بہت گناہ كر ليے ہيں،

اب چلواللہ کی طرف۔ کہ اللہ کا اپنے بندے کی طرف دوڑ کر آنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ نے سوقل کرنے والے قاتل کے لیے زمین کے سارے نظام کو بدل دیا۔

نے سوگ کرنے والے قائل کے بیے زمین کے سارے نظام کو بدل دیا۔
جی ہاں! اس زمین سے کہا کہ تو پھیل جا اور اس زمین سے کہا کہ تو سِکُو جا۔ زمین کی فرشتوں نے نیائی کرائی ورنہ اس کا سفر ابھی شروع ہی ہوا تھا، اس لیے میرے دوستویا در کھو! کہ اس راستے کی نقل وحرکت اسلام کو پھیلائے گی اور مسلمان کو مسلمان باقی رکھے گی، غیروں کے اسلام میں آمد کا اور مسلمان کے مسلمان باقی رکھنے کا بہی ایک راستہ ہے۔ جب حضرت اسامہ کی جماعت روانہ ہوئی مدینہ منورہ سے جہاں جہاں سے حضرت عثمان کی جماعت کر رکی، وہاں کے مرتدین اسلام میں داخل ہوگئے کہ

### تشكيل

اگرمدیئے سےاسلام ختم ہوگیا ہوتا تومدیئے سے مسلمانوں کی اتن بڑی جماعت نہ آتی۔

میرے بزرگودوستو!اباس کے لیے اراد نے فرماؤ اور نیتیں فرماؤ کہ انشاء اللہ ہمیں اپنی ذات سے کرنا ہے اور ساری امت تک میر مین اور ذمہ داری پہونچانی ہے۔اس کے لیے ہمت کرکے چارچار مہینے کے لیے کھڑ ہے ہو،ایک دوسرے کوآ مادہ بھی کرو، تیار بھی کرو کہ بیسار مجمع مطلوب ہیں، یہ جتنے پرانے مجمع کے اندرآئے ہوئے ہیں، یہ سب یہیں سے جماعتیں بنابنا کر قربانیوں کے ساتھ نکل جائیں۔اصل قربانیاں مقصود ہیں اور پرانوں کو بلایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ یہ تقاضوں پر قربانیاں دے ڈالیں۔اس کے لیے افراد بھی لکھائیں، اور جماعتیں بھی لکھائیں، اب کھڑے ہوکرا پنے ناموں کا ظہار کرو۔



«بيان»

''حضرت مولا ناسعدصاحب<sup>ا</sup>

٢ ديمبر ٢٠٠٩ء بروز: اتوار صبح ١٠ بح

مقام:ایٹ کھیڑا، بھویال (روانگی کی ہدایت)

میرے محترم بزرگو،عزیز و!اس وقت کی بنیا دی بات بیہ ہے کہامّت ایمان اوراسلام کو بغیر

محنت اور کوشش کے حاصل کرنا جا ہتی ہے پر دنیا کومحنت کے بغیر حاصل کرنا خلا فی عقل اورخلاف

ِ قیاس سجھتے ہیں۔ ہاں لوگ کہتے بھی ہیں کہ دنیا بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتی ۔ تو جب دنیا بغیر

محنت کے حاصل نہیں ہو یکتی ہتو دین صرف دعاؤں اور اندر کی طلب سے کیسے حاصل ہو جائے

گا؟! بية عاعده دنيا كالمرتخص جانتا ہے، كه دنيا بغير محنت كے حاصل نہيں ہوتى \_اس لئے انسان اسى چز برمحنت کرتا ہے،جس چیز ہےاہےاہیے مسائل کےحل ہونے کا یقین ہوتا ہے،جس چیز

سے اسے اپنے مسائل کے حل ہونے کا یقین نہیں ہوتا ، وہ اس لائن کی محنت ہی نہیں کرتا میرے دوستو! جس لائن کی محنت کی جاتی ہے،اسی لائن کا یقین دل کے اندر پیدا ہوتا ہے اور جس لائن کی

محنت چھوٹ جاتی ہے،تو اس لائن کا یقین بھی دل سے نکل جاتا ہے۔

میرے دوستو! بید نیا، جواللہ کی نظر میں

ر ذیل ہے،

ختم ہونے کے لئے ہے،

جس برکوئی وعدہ نہیں،

جب بیمخت کے بغیر نہیں حاصل ہوتی ، چروہ دین ، وہ طریقہ جواللہ کومحبوب ومطلوب ہے

اور ہمیشہ کیلئے کامیابی دلانے والاہے،اس پرسارے وعدے ہیں،تووہ دین بغیر محنت اور بغیر كوشش كے كيسے حاصل ہو جائے گا؟! الله رب العزت نے تاكيد درتاكيد وعدہ كيا ہے، كہ ہم ٥٥٥٥ ٥٥٥ ٥٥٥ ٥٠٥ مركى آبادى كى محنت ٢٥٥٥ ٥٥٥ م

اپنے راستے میں محنت کرنے والوں کو ہدایت ضرور دیں گے، لیکن جب تک محنت نہیں متعین ہوگی اور راستے نہیں متعین ہوگا اس وقت تک ہدایت حاصل نہیں ہوگی ۔ اس لئے انبیاء لیہم السلام کے ذریعہ سب سے پہلے محنت کا رخ طے کرو، اس کے بعداس محنت کے نتائج کی ۔ محنت تو بعد میں ہوگی ، پہلے محنت کا رخ طے کرو، کہ کس لائن کی محنت سے محنت کے نتائج کی ۔ محنت تو بعد میں ہوگی ، پہلے محنت کا رخ طے کرو، کہ کس لائن کی محنت سے ہدایت آتی ہے، صلاحیت دنیا پرگتی ہواور ہدایت دین کی ہوجائے ، ایساممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء لیہم السلام کی محنت کو قیامت تک کے لئے ہدایت حاصل ہونے کا راستہ متعین کردیا ہے اس لئے فرمایا ہے کہ۔

﴿ قُلُ هَذِهِ سَبِيلِي اَدُعُو إلى اللهِ عَلى بَصِيرَ قِ اَنَاوَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبُحَانَ اللهِ وَمَا انَّامِنَ النُّهُ شُرِكِين ﴾ (يوسف:١٠٨)

پھرحضورصلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں جور کا وٹیس اور انکار اور آپکو جو تکلیفیں پہنچائی گئیں ہیں ،اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے بھی فر مایا گیا ہے کہ۔

﴿ فَاصُبِرُ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقِّ وَّ لَا يَسُتَخِفَّنَكَ الَّذِيُنَ لَا يُوُقِنُونَ ﴾ (روم: ٢٠) نبی جی!اس رایتے کی رکاوٹیس اورلوگوں کوآ کچی دعوت کا قبول نہ کرنا۔ یہ کہیں آ پکواپنے راستے سے ہٹانہ دیں۔

میرے عزیز دوستو،اور بزرگو! حضرت فرماتے تھے کہ شیطان کی سب سے زیادہ طاقت دعوت سے روکنے پرگئی ہے۔ کہ اگر اسّت دعوت پر آگئی تو پھراس اسّت کو نجات سے کوئی اور طاقت نہیں روک سکتی ۔ لہذا شیطان سب سے پہلی کوشش دعوت سے رو کئے پر کرتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، کہ جب اذان دی جاتی ہے، تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھا گتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ بھا گتے ہوئے اس کی اتن بری حالت ہوتی ہے، کہ ڈر کی وجہ سے رت خارج کرتے ہوئے پوری قوت لگا کر داعی سے دور بھا گتا ہے۔ پر جیسے ہی داعی دعوت ختم کرتا ہے، اذان ختم ہوتی ہے، ویسے ہی داعی دعوت ختم کرتا ہے، اذان ختم ہوتی ہے، پھر ویسے ہی داعی میں جاتی شیطان پھر آ جاتا ہے۔ پھر

عبادت میں رخنہ ڈالتا ہے، بھولی ہوئی با تیں نماز میں یا دولاتا ہے، کہاگر میر ڈالنے والے خیال سے اسکی نماز بگر گئی، تو اس کے سارے دین کو بگاڑنے کے لئے پھر مجھے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، کیوں کہ اس کا نمازا دین خود بخو دبگڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے، کہ جونماز کو بگاڑ لے گا، وہ اپنے سارے دین کو بگاڑ لے گا، شیطان اس کوشش میں نہیں رہتا کہ ان کے معاملات، معاشرت اور اخلاق بگاڑوں، شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے، کہ اس کی نماز بگاڑ دوں، تا کہ بید بین کے کی شعبہ میں تھم پر نہ چل سکے، کیوں کہ شیخ روایتوں میں ہے کہ جونماز کو بگاڑ لے گا، وہ سارے دین کو شعبہ میں کا گا۔ سارے انکال صحیح تکلیں گے اگر نماز شیح نکل جائے۔

میں عرض کر رہاتھا، میر سے عزیز و، دوستو! کہ یہاں شیطان کی سب سے پہلی کوشش دعوت سے روکنے پر ہموتی ہے، کہا گرامت دعوت پر جمع ہوگئ، تو یقین کی تبدیلی سے،ان کے اعمال ایسے قائم ہموں گے، کہ پھر سیمیر سے پھند سے میں نہیں پھنس سکیں گے۔اس لئے میر سے دوستو!اس بات کوخوب اچھی طرح جان لو، کہ دعوت الی اللہ، بیعبادت میں کمال پیدا کرنے کے لئے ہے اور سب سے زیادہ شیطان سے جو مور چہ بندی کاعمل ہے، وہ دعوت الی اللہ کاعمل ہے۔عبادت میں رخنہ والنے کیلئے شیطان پھر حاضر ہوجا تا ہے،اس لئے دعوت میں تشکسل رکھا ہے، کہ دعوت اور کمل کو یعنی دعوت اور میل کے دعوت اور کمل کو یعنی دعوت اور میل کے دعوت اور کمل کو یعنی دعوت اور میل کے دعوت اور کمل کو یعنی دعوت اور میں تبہک نہ جاؤ۔

میرے بزرگو،عزیز د! اصل میں دعوت دینے کہ دجہ بیہ ہے کہ اس سے اپنے دین پر استفقامت اور اپنے دین پر ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اللہ رب العزت نے دعوت کو ہدایت اُکے لئے متعین کیا ہے۔

﴿إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسُتَقِيمٍ ﴾ (زخرف:٣٣)

آپسيدھےراتے پر ہيں،

آپسید هے داستے کی طرف رہبری کرنے والے ہیں۔

میرارب بھی سیدھے رائے پر ہے۔

جوسید ھےراہتے پر چلےگا، وہ رب تک پہنچ جائے گا۔

"إِنَّ رَبِّي على صرَاطٍ مُّسُتَقِيمٍ" كى علماء نے يہی تفسير كى ہے، كہ جوسيد ھے راستے پر طحے گا، وہ رب كو يالے گا۔

اس لئے جھے شروع ہی میں بیعرض کرنا پڑے گا، کہ سار المجمع اور ساری اتست ، ول کی گہرائیوں سے بیط کر ہے، کہ جومحت نبیوں سے منتقل ہوتے ہوتے اتست تک پینچی ہے۔ یہی منت قیامت تک التب کی ہوایت کا ذریعہ ہے۔ جتنی کام پر بصیرت ہوگی، اتن ہی استقامت ہوگی۔

سے یا سے بعد ہے ہوئیں ہور میہ ہے۔ کا ماہ اپنی ذات سے کرنے کے لئے اس کئے میرے عزیز دوستو ،اور ہزرگو!اس محنت کو پہلے اپنی ذات سے کرنے کے لئے کے لئے کے کرو! کیوں کہ اللہ کی ذات سے تعلق اوراس کے دین کا زندگی میں آنا ای محنت سے ہوگا۔اس

لئے زندگی کا مقصد بنا کراس محنت کواپنے ذات سے کرنا طے کرو۔

یہ پہلی شرط ہے کہ اگراس محنت سے ہمیں

اپنز کیهکا،

ا بنی اصلاح کا،

ا پنی تربیت کا،

الله کی ذات کے ساتھ تعلق کا، ماہ ماہ منہ منہ ماہ

دل سے یقین نہیں ہے، تواعمالِ دعوت کو ہلکا سمجھ کرچھوڑ دیا جائیگا۔ ۔

حالانکہ اعمالِ دعوت ، اعمالِ نبوت ہے۔جو ہدایت کیلئے ،تربیت کیلئے ،تز کیز کیلئے ،اللہ کی طرف سے دئے گئے ہیں۔اس لئے حضرت فرماتے تھے، کہ جس چیز کواپنے اندر پیدا کرنا چاہتے

ہو،اس کواللہ کے راستے میں نکل کرزیادہ کرو۔ کیوں کہ دعوت خودا پنی ہی ذات کیلئے ہے، داعی کے لئے تو دعوت ہر حال میں مفید ہے۔اس لئے یا در کھو! کہ اللہ کے عذاب سے،اس کی پکڑ سے، ڈرانا

اوراللہ کی طرف سے ثواب کی اور اسکے انعام کی امید دلانا، ان دونوں کا فائدہ دعوت دینے والے کو ضرور ہوتا ہے۔اللہ کے عذاب سے ڈرانہ اپنے اندر ڈرپیدا کرنے کیلئے ہے۔وعوت داعی کی خود

ا بنی ذات کیلئے ہے اگر ہمارااس راستے میں پھر نا دوسروں کی اصلاح کیلئے ہے تو ہمیں کا م چھوڑ کر بیٹھنا پڑیگا کہ کام چھوڑ کر بیٹھنے والے یوں کہیں گے کہ ہم بات پہنچا چکے ہیں اب ضرورت نہیں ہے ۔ کیوں کہ بہت کوشش کی پر بیلوگ مانتے ہی نہیں ہیں۔

# '' دعوت''خودداعی کے لیے ہے

میرے بزرگو،دوستو،عزیز و!دعوت دینا تو خودا پنی ذات کیلئے ہے۔آپ دیکھتے ہوں | گے، کہ جتنے تاجر ہیں چاہے پھیری لگانیوالے ہوں، یا دوکان پر بیٹھنے والے ہوں، یہ سب اپنی چیز | کوصرف اپنے لفعے کیلئے بیچتے ہیں۔اپنی چیز کی دعوت اپنے لفعے کیلئے دیتے ہیں لوگ ان کی دعوت پر

ا کلی چیز کوخریدتے ہیں، جس سے انکونفع حاصل ہوتا ہے۔ کوئی تجارت کرنے والا دوسروں کے لئے ۔۔۔۔ نیر سے افغان کی ایس

تجارت نہیں کرتا۔ ہرتا جر،اپنے نفع کیلئے تجارت کرتا ہے۔ بریں میں سے میں کا میں اسٹریٹر

بالکل اس طرح سمجھلو کہ بید دعوت خودا پنی ذات کیلئے ہے، اپنے اندرا تارنے کی غرض سے دوسروں کو دعوت دو، کیوں کہ دعوت کا خاصّہ اس کی تا ثیر یقین پیدا کرنا ہے۔

میرے دوستو، بزرگو، عزیز واسب سے پہلے اس محنت میں کلمہ کہ دعوت ہے ایس محنت اس کلے پر کرو، کہ جمیں اسکا اخلاص حاصل ہو جائے۔ اس لئے میرے دوستو، عزیز و، بزرگوا سب سے پہلے اس محنت میں کلے کی دعوت ہے۔ ایس محنت اس کلے پر کرو کہ جمیں اس کا اخلاص حاصل ہو جائے۔ اس کا اخلاص سے ہوکہ کھٹے 'لَا اِللّٰہ ''اپ کہنے والے کو جرام سے روک دے۔ بوچھا گیا حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ یا رسول اللہ کلے کا اخلاص کیا ہے؟ آپ کیے نے فرمایا: کہ اس کا اخلاص سے ہوکہ ہوگھہ اپنے کہنے والے کو جرام سے روک دے۔ اسلے جمیں کلے کی دعوت سے کلے کا اخلاص ماصل کرنا ہے، اس کیلئے کلے کی دعوت کا ایک ماحول بنانا پڑے گئے کی دعوت کا ایک ماحول بنانا پڑے گئے کی دعوت کا ایک ماحول بنانا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ مسجد میں ایمان کے حلقے قائم کرو۔ جس میں غیب کے تذکر ہے ہوں۔ اللہ کی قدرت کے تذکر سے ہوں ۔ اللہ ک

اوراس سے کہو، کہ بھائی مسجد میں ایمان کا حلقہ قائم ہے، آپ بھی تشریف لے چلیں۔ میرے بزرگو، دوستو عزیزوااصل میں ایمان کی باتیں تب سمجھ میں آتی ہیں، جب آدمی اسباب کے کا تنات کے اور اللہ کے غیرے ہونے کے ماحول سے نکل کر باہر آتا ہے۔ سیکمہ الا الله اِلَّا السلّٰ ہے، وہ میں آپ سے عرض کرنے کا جو پہلاسب ہے،وہ میں آپ سے عرض کررہا ہوں۔ کیوں کہ ہماراہدف اور ہمارانشانہ بیہے، کہ سارے عالم کی ساری مسجدوں کو سجد نبوی اللہ کے معمول پر لانا ہے۔ کیوں کہ معجد نبوی ﷺ میں صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک چوہیں (۲۴) گھنٹے ایسے روحانی اعمال مسلسل چلتے رہتے تھے۔کہ جس وقت بھی کوئی مسجد میں داخل ہوتا ،اس کو مسجد کے اندر کوئی نہ کوئی مل جایا کرتا تھا۔ صحابی خود فرماتے ہیں، کہ میں اسلام قبول کرنے كبليّة آيا، حضور صلى الله عليه وسلم خود صحابة كردميان بليضي موئ الله كوعد سنار ب تنف-واثله بن استع فرماتے ہیں کہ جب میں ہجرت کر کے اسلام میں داخل ہونے کے ارادے ہے آیا تو سید ھے آ کرنماز میں ہی شریک ہو گیا۔میں آخری صف میں تھا، جب حضورصلی اللّٰدعليہ وسلم نے سلام پھیر کر ہم کود یکھا، تو آپ خود میرے پاس تشریف لے آئے۔ دیکھومیری بات کو دھیان سے سنو! اصل میں ہمار افدا کرہ ہی ان پر انوں سے ہے، جو، اب تک میسمجھ رہے ہیں، کہ مبحد کوخالی چھوڑ کربس ملاقاتیں کرلیں اور دین کی بات بازاروں میں کر کے اپنے کاروبار میں چلے

جائیں، یادین کی بات بازاروں میں کریں اور اپنے دفتر ول کو چلے جائیں۔
مسجد کی جماعت کو چاہئے کی مسجد والا بنگر مسجد سے تکلیں اور ایک ایک کو مسجد والا بنانے کی غرض سے ملاقاتیں کریں، تا کہ مسجد میں اعمال وعوت زندہ ہوں اور ملاقاتوں کے ذریعہ ہرائمان والے کو مسجد میں ایمان کا یقین کا حلقہ چل رہا والے کو مسجد میں ایمان کا یقین کا حلقہ چل رہا ہے، آپ بھی تشریف لے چلیں ۔ اگر وہ دس منٹ کیلئے بھی تیار ہو، تو اسے مسجد کے ماحول میں لے آؤ، بازار کے ماحول سے مسجد کا ماحول لا کھوں گنا بہتر ہے، کیوں کہ چند قدم اس کا مسجد کی طرف قدم اٹھا نا ہے، اس کا اپنے ماحول میں بیٹھ کر بات سننا، طرف اٹھا لینا، یہ اللہ کی طرف قدم اٹھا نا ہے، اس کا اپنے ماحول میں بیٹھ کر بات سننا،

٥٩٤٩٥٠٥٥٥٩٥٠٥٠٥ (مجدى آبادى كى محنت

جہاں اسباب کا اورغفلت کا ماحول ہے، وہاں سے مسجد کے ماحول میں لانا کہ مسجد میں ایمان کا حلقہ قائم کرنے والا اورتعلیم کا حلقہ قائم کرنے والا ہو،

ان حلقوں کو چلانیوالے ساتھی طے کر کے باقی ساتھی ملاقاتوں کے ذریعہ سب کو مبحد میں کیر آئیں کہ مبحد میں ایمان کا حلقہ چل رہا ہے۔ اور تعلیم کا حلقہ چل رہا ہے، چاہے دس منٹ ہی کیلئے تشریف لے چلیں ۔ بیہ جو مبحد کی طرف اس کے چندقدم اٹھے تو ان چندقد موں کے اٹھانے پراللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں اور اور مغفرت اس کی طرف دوڑ کر آرہی ہیں۔

حدیث میں آتا ہے کہ جومیری طرف چل کر آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہواں، آگر ہم نے ملا قاتوں کے ذریعہ ایمان والوں کو معجد کی طرف بلایا، تو سمجھ لو کہ اس کیلئے ہدایت کا دروازہ کھل گیا۔اللہ رب العزت جس کی طرف دوڑ کر آرہے ہوں اللہ رب العزت اس کو ہدایت کیوں نہ دیں گے؟!!

### ایمان والول کومسجد میں لا کرمسجد آبا کرناہے

دیکھو! میں بہت ضروری بات عرض کررہاہو، کہ یہ پہلے نمبر کا پہلاعمل ہے۔وہ لوگ جو دوسرے صوبوں سے بہاں (بھو پال) آئے ہوئے ہیں۔وہ بھی اچھی طرح سجھ لیس کہ ہماری ملاقاتوں کا مقصد،ایمان والوں کو سجد میں لا کر مجد کوآباد کرنا ہے۔ کیوں کہ یہ سجد کی آبادی کی محنت ہے،اب تو عام طور سے ساتھیوں کا بیذ ہمن ہوتا جارہا ہے، کہ وہ گھر وں پر ملاقا تیں کرتے ہیں او رپوری بات گھر کے ماحول میں ہی کر لیتے ہیں۔ مجد میں لانے کا داعیہ اور مجد میں لانے کی کوشش کا جذبہ ان میں نہیں ہے۔ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ لوگوں کو گھر وں میں جمع کر کے بات کرتے ہیں،اب تولوگوں کا بھی بیذ ہمن بن گیا ہے کہ ہم سے ہمارے ماحول میں بات کر لو۔

حفرت فرماتے تھے، کہ جواپنے ماحول سے نکل کر باہر نہیں آیا، وہ ایمان کے اور یقین کے ماحول سے ناہر زکالواور ہرایک سے ماحول سے باہر زکالواور ہرایک سے ملاقات کرو ۔ یہ نہیں کہتم ملاقاتوں میں یہ دیکھو! ہمارے محلّہ میں جماعت کے ساتھی کون کون

ہیں،جن سے ملاقا تیں کرنی ہیں۔

کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انسانیت کی طرف ہے آگریہ کا م نبوت کا ہے، تو پھر ہی گام امّت کا ہے، اگرتم نے بیسوچ کر ملاقات کی، کہ بیہ ہماری جماعت کا آدمی ہے، تو اس سے فرقہ بنے گاامّت نہیں بنے گی، اس لئے بیہ بات یا در کھو کہ بیہ سجد کی آبادی کی محنت ہے کہ ایمان والوں کے ذریعہ سجد کو آباد کرو، کہ ہر ایمان والے سے ملاقاتیں کرو۔ کیوں کہ سجد کو آباد رکھنا ہر مومن کا کا م ہے، اللہ نے پنہیں فرمایا کی صرف تبلیغی جماعت کے لوگ ہی مسجد کو آباد کریں گے۔

﴿ إِنَّهَ مَا يَعُهُرُمَسَاحِدَاللَّهِ مَنُ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوُمِ الْاحِرِ وَاَقَامَ اَلصَّلاةَ وَاتى ال الزَّكوةَ وَلَمُ يَخُشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسْى أُولَئِكَ اَنْ يَّكُونُو المِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴾ (توبه: ١٨)

اس لئے میرےمحتر م دوستو، بزرگو! ہرا بیان والا ہمیں مطلوب ہے ، کہ ملا قاتیں کر کے اس کومسجد کے ماحول میں لیے آؤ کیوں کہ مسجد کا ماحول

> تربیت کیلئے ۔

مدایت کیلئے اور ا

دل میں بات اتار نے کے لئے ہے۔

اس لئے ہرایک سے ملاقاتیں کرو، ہرایک کو مسجد میں لاکر دعوت دو محلّه میں ملاقاتیں کرو، ایک کو مسجد میں لاکر دعوت دو محلّه میں ملاقاتیں کرو، ان سے یہ کہوکہ میں ایمان کا حلقہ چل رہا ہے، آپ تشریف لے چلیں۔ یہ پہلی صفت کلمہ (لا إلله الله الله الله)، کہ اسکے ساتھ مسجد کی آبادی کا جو کمل ہے، وہ ایمان کا حلقہ ہے اور ملاقاتیں اس لئے ہیں تاکہ ملاقاتوں کے ذریعہ انھیں مسجد کے ماحول میں لا یا جائے۔اب مسجد کے ماحول میں لا کہ وجہ تن بنا وَمیں نے تفصیل سے کل رات عرض کردیا تھا کہ ہمیں ایمان کے حلقے میں لاکر دعوت دو ذہن بنا وَمیں نے تفصیل سے کل رات عرض کردیا تھا کہ ہمیں ایمان کے حلقے

#### ٥٩٤٩-٥٩٤٩ (سجدى آبادى كى محنت ١٩٠٥-١٩٩٥ (مجدى المادى كى محنت ١٩٠٥-١٩٩٥)

میں ایمان کس طرح سکھلانا ہے؟ کیابا تیں کرنی ہیں؟ ایمان کی علامتیں بتلا کیں،جس سےامت

کے اند رایمان کی کمزوری کا احساس پیدا ہو، یہ ہے معجد کی آبادی کا پہلاکام۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے در مایا ہے در مایا ہے میں اپنے غیرکا خوف نکال دوں گا'' حدیث ا

میں آتا ہے کہ سجد کو آباد کر نیوالوں سے اللہ کاعذاب اٹھالیا جا تاہے۔

مسجد کوآباد کرنے والوں سے پانچ وعدے

حدیث میں آتا ہے کہ سجد کے آباد کرنے والوں سے اللہ کے پانچ وعدے ہیں۔

ا:- ان يردحت نازل كرتے ہيں۔

ا:- الله راحت دية بيل-

۳:- اللهراضي رئي بير-

۵:- جنت میں داخل فرمایں گے۔

یہ پانچ وعدے اللہ تعالی نے متجد کوآباد کرنیوالوں سے کئے ہیں۔

اس کئے میرے دوستو، بزرگو،عزیز و!ان ساری خیروں کوحاصل کرنے کے لئے ہم میں

ے ہرایک پیر طے کرے کہ دوزانہ کم ہے کم ڈھائی گھنٹہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ورنہ چار جاراور

چھ چھاور آٹھ گھنٹے مسجد کی آبادی کے لئے فارغ کریں گے۔ دیکھومیں سارے مسائل کاحل آپکو بتلار ہاہوں ، کہاگرامت برآنے والےعذاب کوٹالنا جا ہے ہو، اس کا یہی راستہ ہے، کہاللہ رب

العزت مبحد کے آباد کر دالوں سے اپنے عذاب کواٹھا لیتے ہیں اورا گریہ مبحد کے آباد کرنے والے اپنی دنیاوی کسی حاجت کو پورا کرنے کیلئے مبحد سے باہر نکلیں ، تو فرشتے ان کے دنیا وی کاموں

میں مدد کرتے ہیں، پرہم تو یہ سوچے ہیں، کہ

اگر ہم مجد کووقت دیں گے ،تو ہماری دوکان کا کیا ہوگا؟

اگرمبجد کووقت دیں گے،تو دفتر کا کیا ہوگا؟

اگرمجد کوونت دیں گے،تو کارخانے کا کیا ہوگا؟

اور الله تعالیٰ بیفر مارہے ہیں، کہ اگر مسجد کو آباد کر نیوالے دنیاوی کسی کام کیلئے مسجد سے نکلیں گے ، تو فرشتے دنیاوی کاموں میں انکی مدد کریں گے، دنیاوی کا موں میں ان کا ساتھ

دیں گے، کتنی بڑی مدد ہوگی کہ دنیاوی کام ہواور اللہ کے فرشتے ہمارے مددگار ہوں۔بس اس طرح مسجد کے اندرایمان کا حلقہ ہمیں قائم کرنا ہے، کہ اللہ کی قدرت کو،غیب کے تذکرہ کوخوب

كرنامے تاكہ جارایقین،

تمام مشاہدات ہے، تجربات ہے،

دنیا کی چیزوں ہے، اعمال کی طرف پھرے۔

اس طرح میرے محترم دوستو، ہزرگو! بیہ سجد کی آبادی کا پہلا عمل ہے۔ جب بیہ سجد سے نکل کراللّٰہ کی طرف دعوت دیں گے ، تو خود دعوت دینے والے کا یقین بھی شکلوں سے اور چیز وں سے

الله کی طرف بھیرے گا ۔ کیوں کہ جب تک ہم اسباب کے مقابلے میں نماز کو نہیں پیش کریں گے،اس وقت تک وہ نماز پرنہیں آ وے گا۔اس لئے کہ جودھندہ وہ لئے بیٹھاہے، وہ اس کے نزدیک نماز سے زیادہ بقینی ہے۔وہ بقینی چیز کو، بغیر بقینی کیلئے کیسے چھوڑ دے گا؟

# اعمال سے کام بننے کی دعوت

اس لئے میرے بزرگو، دوستو، عزیز و! ہمارے یہاں مطلق اعمال کی طرف بلانانہیں ہے، بلکٹمل کی طرف بلانانہیں ہے، بلکٹمل کی طرف بلانااسباب کے مقابلے میں اگر وہ عمل پرآیا گیا تو ہمیں اس کے عمل کا اجر

ملے گا اور اگر وہ عمل پر نہ آیا، تو ہمارا اپنے عمل پر یقین آ جائیگا۔ہم اعمال کی طرف بلا رہے ہیں، اپنے اندراعمال سے کامیا بی کا یقین پیدا کرنے کے لئے۔

اس لئے میرے دوستو، بزرگو،عزیز و! نماز کی طرف بلاؤتمام کا ئنات کے مقابلے میں ، نماز سے کامیابی کے یقین کی روز انہ دعوت دو۔ حضرت فرماتے تھے، دونمازوں کے درمیان

الملاقاتوں کے لئے وقت فارغ کرنا، اگلی نماز میں کمال پیدا کرنے کے لئے ہے، کہ میری نماز میں کمال پیدا ہو۔اس لئے خوب سمجھ لو! کہ ہمیں ملا قاتوں میں نماز کی طرف دعوت دینی ہے اور

این نمازے کامیابی کے یقین کے بنیاد پر دعوت دین ہے۔

میرے بزرگو، دوستو! دیکھو، دعوت پر استقامت جب ہوتی ہے، جب اپنی نما ز کویقینی بنانے کیلئے نماز کی طرف بلایا جائے گا،اس میں کوئی شک نہیں کہ دوسرے بے نمازیوں کونمازیر

لا ناہے، کین اس کام پراس محنت پراستقامت جب ہوسکتی ہے، جب بینماز کی طرف بلار ہا ہو،

اپنی نماز کویقینی بنانے کے لئے۔اس لئے اتنا ضرور کرو، کہ جب نماز کہ دعوت دو، تونماز سے

کامیابی کے یقین کی دعوت دو۔اگروہ نمازیرآ گیا ،تو ہمیں اس کی نماز کا بھی اجر ملے گا۔اگروہ نماز پرنہ آیا، تو ہم خوداپنی نماز میں ترقی کریں گے۔ بیہ ہمازی طرف دعوت دینے کا مقصد کہ

نماز کے یقینی بنانے کے لئے نماز کی طرف بلاؤ۔

دوسرا کام پیکروکهاینی نمازوں پرخوب مثق کرو ۔الله معاف فرمائے که نماز میں عجلت کرنے کاعام مزاج ہے، کہ لوگ نماز میں جلدی کرتے ہیں۔

رکوع میں،

سحدے میں،

قومهمين،

جلدی کرنے کا عام رواج اورعام مزاج ہے۔ ہم نے اچھے اچھے نمازیوں کو پرانے نمازیوں کودیکھاہے، کہ جن میں قومہ اور جلسہ کا اہتمام نہیں ہے۔ حالانکہ سخت وعید ہے کہ'' اللہ تعالی ایسے آ دمی کی نماز کی طرف د کیھتے ہی نہیں ، جور کوع اور بحدہ کے درمیان ، لیتن قومہ میں اپنی

کمرکوسیدھانہکریے''

"لَا يَنْظُرُ اللَّهُ اِلَىٰ صَلَاةِ رَحِلٍ لَا يُقِينُمُ صُلَّبَةً بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُونِدِهِ "

"كەاللەتغالى ايسے آدى كى نماز كى طرف دىكھتے ہى نہيں، جوركوع اور ىجدە كے درميان، لینی قومه میں اپنی کمرکوسیدھانہ کرے'

اس لئے میرے بزرگو، دوستو،عزیز و! ہمیں اس پرمشق کرنی پڑے گی۔

اگراسی نمازیرمر گئے تو قیامت میں محمد ﷺ کے دین پرنہیں اٹھائے جاؤگے حذیفہ ؓ نے دمشق کی جامع مسجد میں ایک آ دمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اسکی نما ز

میں جلدی تھی۔ دیکھ کرفر مایا کہ نماز کب سے بڑھتے ہو؟

اس نے کہا کہ جالیس سال سے نمازیڑھتا ہوں۔ حذیفہ "نے دیکھ کر فرمایا کہ اگرتم اس نماز برمر گئے اور تم نے اپنی نماز کے اندر اطمینان

پیدانہ کیا، تو تم قیامت میں محمصلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پرنہیں اٹھائے جا ؤگے، کیونکہ آپ کا دین ہے،

'' کہ نمازاس طرح پڑھو،جس طرح مجھے پڑھتا ہواد مک<sub>ھ</sub>ارہے ہو''

بیفر مایا حذیفہ ؓ نے ،کس سے فرمایا ہے؟اس سے جو جالیس سال سے نماز پڑھتا تھا، ظاہر بات ہے کہ جس کی نماز کوالیک صحابی دیکھ رہے ہیں۔ یقیناوہ کم سے کم تابعی تو ہوگا۔اسکودیکھ کرفر مایا

۔اتی بات تو بھینی ہے کہ وہ تابعی ہوگااس زمانے کی بات ہے۔ یہ دیکھ کر فرمایا کہ اگرتم اس نماز پر گئے

توتم قیامت میں محمصلی الله علیه وسلم کے لائے ہوئے دین پرنہیں اٹھائے جاؤگے۔ اس لئے میر بزرگو، دوستو،عزیز و! حدیث میں نماز میں عجلت کرنے اور نماز کو پگاڑنے کی

وعیدد یکھا کرو، ہمیں نہیں اندازہ ہے، کہ جارے دنیا میں کتنے مسائل ہیں،

نمازکوبگاڑنے کی وجہے بگڑے ہوئے ہیں۔

کتنی بیاریاں ہیں، نماز کوبگاڑنے کی وجہسے پیدا ہوتی ہیں۔

کیوں کہ جوجسم عبادت کیلئے بناہے، اگر اس جسم سے عبادت کو بگاڑ اجاوے گا، توجسم کے اندر باربوں کی لائن سے بگاڑ پیدا ہوگا۔حضرت فر ماتے تھے، ہرعضو کی بیاری کا پہلاسب اس

عضو کا غلط استعال ہے، کہ آنکھ، زبان ، کان ، ہاتھ، پیر، د ماغ ، اور شرمگاہ ، وغیرہ کا استعال ، جب

الله کی مرضی کےخلاف ہوتا ہے، توانہیں عضویر بیاریاں جیجی جاتی ہیں۔

ماں میرے دوستو! بھار یوں کا تعلق عمل سے ہے ،سبب سے نہیں۔ یہجسم عبادت کیلئے بنا

ہے۔اس جسم کوعبادت سے سنوارو۔ اس لئے میرے بزرگو، دوستو، عزیز واجم اپنی نمازوں پرسب سے پہلے مثل کریں،

لمے لمےرکوع کی،

لمبے لمبے بحدول کی،

اللہ کے راہتے میں نکل کرخوب موقع ملے گا، کیونکہ اللہ کے راہتے میں اس کا کاروبار،

دوکان، بیوی بچے، دفتر اور کارخانہ ساتھ نہیں ہیں۔ہم ساری دنیا کے مشاغل سے نکل کراللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں۔اس لئے بہترین موقع ہےاپنی نمازوں پرمشق کرنے کا جیسی نمازاللہ

کے رسول اللہ کی طرف مطلوب ہے۔ کہ آپ ﷺ نے فر مایا: نماز اس طرح پڑھوجس طرح مجھے یڑھتاہواد کھورہےہو،بس بیالک ہینمازہے۔

لوگوں نے اس زمانے میں نماز کونشیم کرلیا ہے۔

بیمشائخ کی نمازہے،

بیعلاء کی نماز ہے،

یہ عوم الناس کی نمازہے،

بایک تاجردوکا ندارکی نمازے،

چلومیاں یہ جیسی پڑھ رہاہے اس کیلئے ٹھیک ہے۔ وہ شخ ،عالم ،محدّث ،بڑے بزرگ ، پیر،

صاحب جیسے پڑھ رہے ہیں، انکے اعتبار سے وہ نماز مناسب ہے نہیں خداکی قتم! اللہ کے نبی

المستعمر المنتسم الله المين كيام من كي من كي عرض كرول المسكية مجما والسنة

میں نے ایک دن نماز پڑھائی تو اگلے دن ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمیں ذراجلدی ہے اسلے آج

متقّیوں والی نمازنه پڑھائیں۔ میں نے کہا کہ کیا میں شخصیں فاجروں والی نماز پڑھاؤں؟!!وہ نماز کون ی ہوتی ہے،تم مجھے بتادو۔اکثر پڑھے لکھےلوگ بھی بیچارےاں میں مبتلا ہیں، کہوہ نماز میں جلدی کر تے ہیں ہخت وعید ہے کہ نماز اللہ کے یہاں بددعا کرتی ہوئی جاتی ہے۔کہ

اے اللہ! تواس کواس طرح برباد کر،جس طرح اس نے مجھے ضائع کیا ہے۔

نمازی، نماز کے بعد دعا کرے اور نماز، نمازی کو بددعا کرے، کہ نماز کی بددعا اس کی دعاؤں سے پہلےمقبول ہوجا ئیگی ، جب کہ نماز کے بعد کی دعا ئیں مقبول ہوتی ہیں۔ کیوں کہ نماز مظلوم ہےاور نمازی ظالم، تو مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ اور ظالم کے اوراللہ کے درمیان دعاؤں میں رکاوٹ ہے، کہ دعا کی قبولیت کے لئے سب سے بواظلم بیہے کہاس نے اللہ کے حق کوبگاڑا ہے۔

## دوبارہ نمازیڑھ!تم نے نماز نہیں پڑھی

اس لئے میرے بزرگو، دوستو،عزیزو! آج سے پیہ طے کرلو، کہانشاءاللہ اپنی نمازوں کو قائم کریں گے، ہاں بنہیں کہ کون می نماز پڑھیں گے۔ نماز توایک ہی ہے۔ جب حضور ﷺ اپنے سامنے اپنی مسجد میں جلدی جلدی نماز پڑھنے والے کود کھے کربار باریے فرمارہے ہیں کہ "دوبارہ نما زیڑھتم نے نماز نہیں پڑھی''

تومیرے عزیز واس زمانے میں کوئی ہے کیے کہ سکتا ہے، کہ ہاں تم نے نمازٹھیک پڑھ لی ہے، جب تک وہ نماز محمصلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ جب آپ ﷺ خود صحابی گود کیورہے ہیں اور بار بار فر مارہے ہیں،'' جانماز پڑھ،تم نے نماز نہیں پڑھی''اس حدیث کی وجہ سے حضرت عاکش معاذین جبل اور بہت سے صحابہ کا اور بعض ائمہ کا ندہب یہ ہے، کہ جونماز جلدی جلدی پڑھے گا اسکی نماز ادانہیں ہوگی ۔اس کواپنی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی ۔ بعض ائمہ کے نز دیک تو اگر ایک دفعہ بھی جلسہ میںاستغفار نہیں کیا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے <sub>۔</sub> گی،نما فاسد ہوجائیگی اور کوئی اس کا اہتمام نہیں ہے، کہ دو سجدوں کے درمیان جلسہ میں بیٹھ

کراستغفار کا اہتمام ہو۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد

"رَبَّنَالَكَ الْحَمُدُ ،حَمُداً كَثِيراً طَيّباًمُّبَارَكاً فِيهُ"

ان کلمات کے کہنے کالوگوں کوخربھی نہیں ہے، کہ یہ کیا کلمات ہیں۔

میرے دوستو، عزیز واصرف سال کا ایک جله لگ جانا ، مہینے کے تین دن لگ جانا ، یہ کوئی

چیز نہیں ہے، جب تک ہم اس محنت کے ذریعہ نماز کے ایک ایک جزیر اور نماز کے ایک ایک ذکر

برقائم نہ ہو۔اس وقت تک ہمیں اس محنت سے وہ چیز حاصل نہیں ہوگی ، جواللہ نے اس محنت میں اس محنت میں اس محنت میں ا محمد میں میں میں اس محنت سے وہ چیز حاصل نہیں ہوگی ، جواللہ نے اس محنت میں اس محنت میں اس محنت میں اس محنت میں

پڑھنے کیلئے کہتے بھی نہیں ہیں۔ حالا نکہ خود ﷺ سے ان اذکار کا نماز میں پڑھنا ثابت ہے۔ ان اذکار کے اہتمام کرنے کی اس لئے ضرورت ہے، کہ نماز کے جس ھتے میں نماز کے جس عمل

میں،اس عمل کا ذکرنہیں ہوگا،اس عمل کی دعانہیں ہوگی،تو و عمل قائم نہیں ہوگا۔ ۔

جلسة قائم ہوگا، جلسہ کے ذکر ہے،

قومہ قائم ہوگا، قومہ کے ذکر ہے،

جس طرح سجدہ پنجدے کے ذکر سے ہور ہاہے ، کہ کم سے کم تین بار'' سُبُ حَسادُ رَبِّے ، ''کی کم سے کم تلن میں اللہ کی ایک کو لفتوں کی تربیعہ پر

الأعُلیٰ" کی کم سے کم تین مرتباللہ کی پاکی کویقین کرتے ہوئے،

اس کورب یقین کرتے ہوئے،

اس کو بالا و برتر اوراعلیٰ یقین کرتے ہوئے ،

کم ہے کم تین مرتبہ تبدے میں ' سُبُحانَ رَبِّی الْاَعُلیٰ ''کجاس طرح تجدے کاعمل ہو۔ ض مارے زن سے حس سر سرانجس کا حقد میں اربطان از کا کا کہ ختر میں اربطان

مجھے بیوض کرنا ہے، کہ نماز کے جس ہیئت کا بھی ذکر چھوڑ دیا جائیگا ،نماز کاوہ رکن ختم ہوجائے گا۔اس لئے یا درکھو! کہان اذ کار کا اہتمام کرنا نماز کے قائم ہونیکے لئے ضروری ہے۔لوگ کہتے ہیں، بیاذ کار

ضروری نہیں ہیں۔ دیکھو! نماز کا قائم کرنا ضروری ہے، نماز قائم نہیں ہوگی جب تک ارکان کے اندران دیم کرانہ تا اور کی اور برگل ایس کے دور صوالی نا پیچھ سے کا اور کو

اذكاركاا ہتمام ندكيا جائے گا۔اس كئے جب صحابى نے پیچھے ہے يكلمات كم-

"رَبَّنَالَكَ الْحَمُدُ حَمُداً كَثِيراً طَيِّباً مُّبَارَكاً فِيهُ"

تو آپ سلی الله علیہ وسلم نے نمازے سلام پھیر کر بوچھا یے کلمات کس نے کہے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ میں نے کہے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تمہارے ان

مات ہے، بروسے سے سے یں رہ کی مرسے دورہے، ہر رستہ بیر چہتا ما اندان مات سے اجرکو میں بھی لکھوں اس طرح حضور ﷺ نے جواذ کارنماز سے بتلائے ہیں، نماز کو قائم کرنے کسلئے، وہ اذ کار ضروری ہیں۔

میرے دوستو، عزیز و ان اذکار کے اہتمام سے ہی نماز قائم ہوگی۔ پہلی محنت اللہ کے راست میں نکل کر ہمیں یہ کرنی ہے کہ نماز قائم ہواگر ، نماز قائم ہوگئ تو سارادین نماز سے قائم ہوجائیگا۔ اس لئے پہلی مثن نماز پریہ کرو، دوسری مثن نماز پریہ کروکہ نماز میں اللہ کود یکھتے ہوئے نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ کہ اللہ کود یکھتے ہوئے صفت احسان پیدا کرنا مطلوب ہے، کہ اللہ کود یکھتے ہوئے نماز پڑھنے کی کوشش کرو، اس طرح نماز پڑھو، کہ میں اللہ دیکھ رہا ہوں، اگرا تنانہیں ہوتا ہے، تو اتی بات تو بقین ہے، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس سے بنچے کوئی درجہ نہیں ہے۔ یہ نماز پر دوسری مثن کرنی ہے۔

پهلېمش نماز کا ظاهر درست هو،

دوسری مشق نماز میں اللہ کے دھیان کی ہو۔اور میں میں میں اللہ کے دھیان کی ہو۔اور

تیسری مثق بد کرو، که نمازے ہی مسائل کوحل کراؤ۔

# غبارے کے اتو مسائل حل

میرے بزرگو،عزیز واوعوت کی محنت کا مقصدہ ی ہے کہ یقین شکلوں سے عکم کی طرف آوے، جب کوئی حاجت پیش آئے سب سے پہلے ہمارا خیال نماز کی طرف جاوے ،اس طرح انشاء اللہ کروگے۔کیوں بھائی۔ دیکھوایک صحابی نے عرض کیایا رسول اللہ صلی علیہ وسلم میں تجارت کیلئے بحرین جانا چاہتا ہوں آپ بھی نے فرمایا: پہلے دور کعت نماز پڑھا و تجارت سے نہیں روکا، فرمایا: پہلے دور کعت نماز پڑھا ہو، جب تک نماز پرجو دعدے ہیں،ان نماز پڑھا ہو، چرکر و تجارت ،لیکن پہلے دور کعت نماز پڑھا ہو، جب تک نماز پرجو دعدے ہیں،ان

٥٥٥٥-٥٥٥ (مجرى آبادى كى محنة ٥٥٥٥-٥٥٥٥)

وعدوں کا دل سے یقین نہیں ہوگا، کہ یقین کے بغیر کوئی اعمال قائم نہیں ہوگا۔ دیکھوتو سہی ایک غبارے بیچے والا بھی یہ یقین رکھتا ہے، کہ اگر میرے غبارے بیجے والا بھی یہ یقین رکھتا ہے، کہ اگر میرے غبارے بیج وی نے خریدے، تو میرے مسائل اس

یں اسل موجا کیں گے اس لئے اپنے عبّاروں کودہ لئے لئے پھرتا ہے بھی گلی بچوں میں بیچنے کے لئے

معمولی چیز دو رویئے کا، پانچ رویئے کا، کہ بچ خریدلیں گے۔وہ ان غباروں کو لئے لئے پھر رہاہے۔اسے یقین ہے، کہ میری بیرچیز معمول نہیں ہے،کوئی بچہ ہاتھ لگائے گا، تو غصہ آئے گاکوئی

ا المجام المجام

اس لئے میرے بزرگو، دوستو، عزیز وانماز کواس یقین پرلا ؤ، که نماز کے ساتھ جو وعدے اللہ

نے لگائے ہیں۔ان وعدوں کا یقین پیدا کرنے کیلئے تعلیم ہے، کہ خوب سمجھ لوہ تعلیم کا کیا مقصد ہے؟ تعلیم کا مقصد ہے اعمال میں احتساب پیدا کرنا، کہ اللہ رب العزت مجھے اس عمل پر کیادیے

والے ہیں۔ بیفضائل ہی اللہ کے وعدے ہیں، کہ تعلیم کا مقصد اعمال کے اندر احتساب پیدا کرنا

ہے۔اللدرب العزت اس عمل پر کیادینے والے ہیں۔ایک ایک عمل کو وعدے کے یقین پر لانے کے لئے تعلیم ہے۔ یہ تعلیم کا مقصد ہے، کہ اعمال اللہ کے وعدوں کے یقین پر آ وے۔

تعليم كرانے كاطريقيہ

ابتعلیم کاطریقه کیاہے؟

تعلیم کاطریقه بیہ، که فضائل اعمال " ننتخب احادیث "ان دونوں کتابوں سے برابرتعلیم ہوگی اور جس مسجد میں دو وقت تعلیم ہوتی ہو، تو وہاں ایک وقت فضائل اعمال اور ایک وقت منتخب

احادیث کی تعلیم ہو۔ دوسر مے صوبوں سے آئے ہوئے لوگ بھی اس بات کونوٹ کرلیں۔جس مسجد

میں مبدی جماعت بنی ہوئی ہے اور کم سے کم آٹھ ساتھی مبدکی جماعت میں ہیں ہتو میں شروع

میں ہی عرض کر چکا ، کہ سجد کی جماعت ملاقا تیں کر کے لوگوں کو سجد میں لائیں۔

الله کے رائے میں نکل کر دووقت تعلیم ہوگی منج اور شام ۔ایک وقت فضائل اعمال ایک وقت نضائل اعمال ایک وقت منتخب احادیث، دونوں کتا بول سے الله کے رائے میں نکل کر تعلیم کا اہتمام کیا جائے۔ایک

کتاب میں سے صبح پڑھ لیا جائے ،ایک کتاب میں سے شام کو پڑھ لیا جائے۔ایک ایک حدیث ر

کوپڑھنے والا تین تین بار پڑھیں، پیعلیم کامسنون طریقہہے۔

حضور ﷺ جب کوئی بات فرماتے تھے، تو آپ ﷺ اس بات کوتین مرتبہ دہراتے تھے، تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آجاوئے۔اس لئے یا در کھیں! کہ تعلیم میں ایک ایک حدیث کوتین تین مرتبہ پڑھا جائے اور تعلیم کے دوران مجمع کی طرف دیکھتے رہو تعلیم میں باوضو بیٹھنے کی کوشش کرو، تعلیم میں ایسے بیٹھو، جیسے نماز میں 'التحیات' میں بیٹھتے ہو، کیوں کہ جتنا ادب ہوگا، اتنا ہی

تعليم ميں بيٹھنے کا طريقه

حدیث کانورآئے گا۔ حدیث کے نور ہے ہی عمل کے کرنے کی استعداد پیدا ہوگی۔

باوضو بيڻھو!

ئىك نەلگا ۇ! متوچە ہوكر بېيھو!

آپس میں ماتیں نہ کرو!

اس طرح، اگر ہم تعلیم کاعمل کریں گے، تو پیعلیم کاعمل ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کاعمل ہے۔ اس سے ہمارے اندروہی اعمال کی رغبت اور شوق پیدا ہوگا ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے سنانے سے آپ ﷺ کے صحابہؓ کے دلوں میں پیدا ہوتا تھا۔ صرف اتنی بات ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں۔ ورنہ،

وہی حلقہ ہے،

وہی امّت ہے،

وہی حدیثیں ہیں،

وہی اللہ کے وعدے ہیں،

جوآپ سلی الله علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام گوسنایا کرتے تھے۔اس طرح ہمیں جم کرتعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا ہے۔ صبح شام ڈھائی گھنٹے ، تین گھنٹے جم کرتعلیم ہوگی ۔لوگ پوچھتے ہیں تعلیم کتنی در ہو؟ حضرت فرمات تھے ،کہ مقام پرجمی تعلیم کم سے کم ڈیڑھ گھنٹے ہونی چاہئے۔ہماری مسجد کی تعلیم کا حال یہ ہے ، کہ پانچ منٹ دس منٹ تعلیم ہوجاتی ہے۔دیکھو! میں اس کی آسان شکل و تعلیم کا حال یہ ہے ،کہ پانچ منٹ دالتعلیم کرائے ،اگرلوگ بچھ دیر کے بعدا ٹھر کرجانا چاہیں،تو تعلیم کرنے والا یہ کہد دے ،کہ آپ اگر جانا چاہیں تو جاسکتے ہیں تعلیم کا ممل تو جاری رہے گا۔ یہ کہہ کر

کرنے والا یہ کہددے، کہ آپ اگر جانا چاہیں تو جاسکتے ہیں تعلیم کاممل تو جاری رہے گا۔ یہ کہہ کر تعلیم شروع کر دے۔اتناسب طے کرلو، تو انشاءاللہ کم سے کم ہرمسجد میں آ دھا گھنٹہ تعلیم کاعمل

یقیناً ہوگا۔ایک دن' نضائل اعمال'ایک دن' منتخب احادیث'،اگرایک وقت تعلیم ہوتی ہے۔

اگر دوونت تعلیم ہوتی ہے،تو ایک ونت' نضائل اعمال' اور ایک ونت' منتخب احادیث' کی تعلیم ہوگی۔تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت بھی ہوگا ،جس مبجد میں دعوت ،تعلیم اور استقبال کاعمل

ے، وہاں ملاقاتیں کر کے معجد کے ماحول میں لوگوں کو لاؤتھا میں جو جماعت اللہ کے رائے

میں نکل رہی ہے،وہ جماعت میں نکل کر بھی تعلیمی گشت کریں۔

حضرت ابو ہریرہ جوسارے محد ثین کے امام ہیں، وہ مدینہ کے بازار میں گشت کررہے تھے،
لوگوں کو تعلیم کے علقے میں جوڑنے کے لئے۔ اس طرح میرے بزرگو، دوستو، عزیزو! ہمیں بھی
ملاقاتوں کے ذریعہ لوگوں کو تعلیم کے حلقوں میں لانا ہے۔ بازار میں لوگوں کوایک ایک کو جا کر دعوت دو
کہ سجد میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائی جارہی ہیں، اللہ کے وعدے سنائے
جارہے ہیں، اللہ کے نبی کی میراث تقسیم ہورہی ہے۔ یعنی علم سکھلایا جارہا ہے۔ آپ بھی تشریف لے
جارہے ہیں، اللہ کے نبی کی میراث تقسیم ہورہی ہے۔ یعنی علم سکھلایا جارہا ہے۔ آپ بھی تشریف لے
جلیں۔ اس طرح ملاقاتیں کر کے لوگوں کو مسجد کے ماحول میں لے آؤ، چاہے آپ اپ مقام پر

ہوں یا اللہ کے راستہ میں ہوں بمیں ہر جگہ تعلیم کا حلقہ قائم کرنا ہے۔اور اسکے لئے تعلیمی گشت کر ناہے، چاہےاپنے مقام پر ہوں چاہے،اللہ کے راہتے میں نکل کر ہو، ہرجگہ لیمی گشت کے ذریعہ لو گوں کوملا قات کر کے متجدلانا ہے۔ یہ ہے تعلیم کے ساتھ محنت اور یہ ہے تعلیم کا طریقہ۔ اس طرح میرے بزرگو، دوستو، عزیزو! میں نے عرض کیا ہے کہ تعلیم کے دوران ایک ایک حدیث کوتین تین بار پڑھو،اگر پڑھنے والا عالم ہے،مولوی ہے،عربی عبارت پڑھ سکتا ہے،تو ضرور ایک دو حدیث عربی عبارت کی پڑھ لیا کرے۔جس سے براہ راست حضور ﷺ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کا نوں میں پڑیں ۔ان کی روحانیت الگ ہی ہے۔وہ روحانیت مترجم کی زبان میں نہیں آسکتی، جوآپ ﷺ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ میں ہے۔اس لئے ایسا شخص جوعالم ہو،عربی عبارت پڑھ سکتا ہو،اس کو چاہئے کہوہ حدیث کی عبارت عربی میںایک مرتبہ پڑھ لیا کرے۔جوار دو کا ترجمہ ہے اس کو تین مرتبہ پڑھے۔اس کی کوشش نہ کرو، کہ کتاب ختم ہوجائے ،اس کی کوشش کرو، جو بات کہی جار ہی ہے حدیث کی وہ لوگوں کے دلوں میں اتر جائے۔ تعلیم کے دوران متوجہ کرتے رہواور پوچھتے رہو، مجمع سے کہو، بھائی!بات سمجھ میں آرہی ہے؟ دیکھو ا نماز چھوڑنے پر کتنا بڑا عذاب ہے، بھائی آپ کو بات مجھ میں آرہی ہے، دیکھونماز پر کتنا بڑا وعدہ ہے،اس طرح تعلیم کے دوران مجمع سے پوچھتے رہو،متوجہ کرتے رہو،اس طرح ہمیں انشاءاللہ تعلیم کے ذریعے اللہ کے وعدوں کا یقین سیکھنا ہے۔

ایک فضائل کاعلم ہے اور ایک مسائل کاعلم ہے ، مسائل کاعلم ، علاء سے حاصل کرو۔ جہال جاؤ ، وہاں بھی اور اینے مقام پر رہتے ہوئے بھی علاء کی زیارت کوعبادت یقین کرو۔ ہر ہر قدم پر مسائل علاء سے پوچھو! حضرت فرماتے تھے ، کہ علاء سے پوچھوکر چلنا ، بیاس کے ایمان کی دلیل ہے ، ورنہ جس کے پاس ایمان نہ ہوگا ، اس کوعلم سے کوئی رغبت نہیں ہوگا ۔ جی ہاں! حدیث میں علم اور ایمان کوساتھ جوڑا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ، کہ جوعلم اور ایمان چاہے گا ، اللہ تعالی اسکو دیں گے۔ ایمان کی علامت ہے ، علاء سے حبت اور علاء کی صحبت سے علم کا حاصل کرنا۔

**٥٩٥٥-٥٥٥ (مجدى) آبادى کى محنت ١٩٥٥-١٥٥٥ (مجدى) آبادى کى محنت** 

اس لئے میرے بزرگو، دوستو،عزیز و!علماء سے پوچھ پوچھ کرچلو،حضرت فرماتے تھے کہ

علاء کی زیارت کوعبادت یقین کرو\_اپنے بچوں کوعلم الٰہی پر هاؤ\_آج ساری محنت اور کوشش

بچوں کو انگریزی پڑھانے پر ہے۔ دیکھو! اس کا تعلق ایک ضرورت سے ہے۔ہم اس سے انکار نہیں کرتے ، پر بیضرورت ہے،مقصد نہیں ہے۔ جوعلم ،مقصود ہے، وہلم الہی ہے۔

سب سے بڑی جہالت، ہر چیز کوعلم سمجھ لینا

میرے بزرگو، دوستو، عزیز و!اس زمانے کی سب سے بوی جہالت بیہے، کہ لوگوں نے

ہر چیز کو علم سمجھ لیا ہے۔ کہ لوگول سے بوچھو کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ جی،

سائنس كاعلم،

انگریزی کاعلم،

ڈاکٹری کاعلم،

انجينئر نگ كاعلم،

توبہ .....توبہ سیکتنی بڑی جہالت ہے۔ ہر چیز کوعلم قرار دینا، کتنی بڑی جہالت ہے۔ آج

ساری دنیا کے پڑھے لکھے مسلمان بھی اس فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں، کہ انھوں نے ہر چیز کوعلم قرار دے دیا نہیں میرے بزرگو، دوستو،عزیز و! آج دل کی گہرائیوں سے اس بات کو نکال دو، کہ ہر

چیزعلم ہے۔''علم'' صرف وہ ہے،جومحرصلی اللّٰہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللّٰہ ہم سے جاہتے |

ہیں، در نداب بید ذہن بن گیا ہے، کہ ہر چیز سکھناعلم ہے، بالکل بیہ بات نہیں ہے۔علم صرف وہ ہے، جوہم سے ہمارارب،محمرصلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چا ہتا ہے۔

میرے بزرگو، دوستو ،عزیز و ااصل میں خالق کی تحقیق کرنا ' دعلم' ہے اور مخلوق کی تحقیق کر

جائیں گے۔اسلئے خوبسمجھلو! کہ ہرچیز کوعلم قرار دینا ، زمانے کی سب سے بڑی جہالت ہے۔

علم صرف وہ جوہم سے ہمارارب چاہتا ہے۔انہائی نادان اور انہائی ناسمجھ ہیں وہ لوگ جو سیجھتے ہیں، کہ دو ہیں، کہ دہ ہیں، کہ دنیا میں ہر سیکھے جانی والی چیز، علم ہے اور اس سے بڑی حماقت ہے کرتے ہیں، کہ وہ حدیث، جوعلم سے متعلق ہے،ان حدیثوں کو بیلوگ ایمان والوں کے اندر دنیا کی اہمیت اور دنیا کی رغبت پیدا کرانے کیلئے دنیاوی فنون کے لئے استعال کرتے ہیں۔میری بات بہت دھیان سے سنی پڑے گی، کہ وہ حدیثیں، جن میں علم الہی کے سیمنے کا حکم دیا گیا ہے،ان حدیثوں کو دنیاوی فنون کو سیمنے کیلئے استعال کرتے ہیں، یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکا ہے۔ بیاس وقت کھلے گا

جب قبر میں جا کرسوال ہوگا،سار بے فنون ایک طرف ہوں گے، وہاں علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ بتاؤ کس سے پلنے کا یقین لائے ہو۔

اس کئے میرے بزرگو،دوستو بحزیزو! آج کی مجلس میں یہ فیصلہ کرلو کھم کسے کہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے یہاں سے جوشریعت کاعلم لے کرآئے ہیں۔ صرف اسے ہی علم کہتے ہیں، اس شریعت کے علم بچمل کرنا، اس کو حاصل کرنا، یہ علم ہے۔ قر آن، حدیث، کے سواجو کچھ ہے، وہ سب دنیا کے فنون ہیں۔ یا در کھو! اب رہی بات یہ کہ جس کا تعلق ضرورت سے ہے، ہم اس سے ہیں روکتے ، یکھو لیکن اس کو علم سجھ نااوراس پر صلاحیتیں کھیا نا اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس پراجر کی امید کرنا یہ دھو کہ ہے۔ میر بزرگو بحزیز و، دوستو! اگر ذرا ساعقل کا استعمال کر و ہتو یہ بات سمجھ میں آسکتی ہے ، کہ علم سے کہتے ہیں۔ اس طریقے کی حقیق ہیں۔ دعلم سے جو کامیا بی کا طریقہ کیکرآئے ہیں۔ اس طریقے کی حقیق کرنا، اس وعلم کہتے ہیں اس لئے سار اعلم قبر کے تین سوالات میں محدود ہیں۔

رب كوجاننا \_ يعنى ايمان \_

نی کے طریقے کو جاننا۔ یعنی شریعت کو جاننا۔

محمصلى الله عليه وسلم كوجا نناب يعنى سنتو س كوجا نناب

ان تین چیزوں کی تحقیق کرنا ، ہی علم ہے ،اس کے علاوہ جو ہے وہ جہل ہے ،اس لیے سیہ سارے علم کا خلاصہ ،قبر کے تین سوال ہیں ۔قبر میں بیکوئی سوال نہیں ہوگا ، کہ ٥٥٥٥ من ١٥٥٥ من اردى كامنت ١٥٥٥ من ١٥٥٥ من ١٥٥٥ من من المورى الم

آپ نے ڈاکٹری گتی پڑھی ہے؟ سائنس کہاں تک پڑھا ہے؟ انجینئر نگ میں کیا پاس کیا ہے؟ قبرمیں ان کے متعلق کوئی سوال نہیں ہوگا۔

میرے دوستو، بزرگو،عزیز و! حضرت عمراً یک دن تورات کی کچھ باتیں سکھ کرآئے اور رسول للہ

صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کرع ض کیا کہ یارسول الله میں توریت سکھ کرآیا ہوں، تاکہ میرے علم میں اوراضا فدہو، بین کرآپ صلی الله علیہ وسلم کوعمر پراتنا عصر آیا، کرآپ کھی منبر پر بیٹھ گئے اور سارے صحابہ جمع ہوگئے، انصار آپ کھی کے غصے کود کی کرتلوار لے کرآگئے کہ کس نے اللہ کے نبی کو

ستایا ہے؟ سارا غصرتها حضرت عمر الرب که عمر نے توریت کیوں پڑھی ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: که عمر! اگر موتی آج زندہ ہوکر آجادیں تو اپنے لئے بھی نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے میرے طریقے

معروں من ویوں ہور جاری و است کی جات و کا وہ اور ایر ہورا ہور ہورا کے است نہیں پاؤگ۔ کے اور اگرتم نے موسی کے طریقے پڑمل کیا ہو تم گراہ ہوجاؤگ، ہدایت نہیں پاؤگ۔

کیوں کہ آپ بھی کی آمد نے سار سے نبیوں کی آمد کا دروازہ بند کر دیا، اور آپ بھی کی شریعت نے ساری شریعتوں کو ایسامنسوخ کردیا، جس طرح ہر زمانے میں بچہ بردا ہوتا رہتا ہے اور اس کے بچھلے کپڑے بیکار اور ناکارہ ہوتے رہتے ہیں۔اگروہ ان کیڑوں کو استعال کرے گاتو،

تنگی میں پڑے گا،

کپڑے پھیں گے،

جسم پر سی نہ آئیں گے،

یہاں تک کہانسان اپنے قدوقامت ہے ایک الی عمر میں پہنچ جاتا ہے، کہ اب مرنے تک اس کیلئے بیلباس متعین ہوجاتا ہے ای طرح محمصلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے پچھلی ساری شریعتوں کو سارے طریقوں کو ایسامنسوخ کردیا۔ جیسے بڑے ہونے والے نوجوان کے پچھلے سارے بچپن کے کہرے بیکار ہوجاتے ہیں اس بات کو آپ سامنے رکھ کر سوچیں اور اندازہ کریں کہ جو چیز علم تھی اور

موسیًا کی نبوت پرنازل کی گئی اسکومر جیسے عالم نے سیکھا، جوسارے علوم کے ماہر اور اتناہی نہیں بلکہ اس امت کے مرحم جسکواللہ کی طرف سے سی جات حضرت عمر شمر کوالہام کی جاتی تھی غور کرواس پر کہ جو اس امت کا مرحم تھا، جسکواللہ کی طرف سے سی جی بات الہام کی جاتی تھی، وہ عمر بہن کے بارے میں آپ اس امت کا مرحم تھا، جسکواللہ کی طرف سے سی جی بات الہام کی جاتی تھی، وہ عمر بوسکتے تھے۔ اس درجہ کا آدمی، کہ سارا قرآن وصدیث کا علم حاصل کرنے کے بعد ، انھوں نے موسکتے تھے ، تو عمر ہوسکتے تھے۔ اس درجہ کا آدمی، کہ سارا قرآن نوصدیث کا علم حاصل کرنے کے بعد ، انھوں نے موسکی پرنازل ہونے والاعلم حاصل کیا ، اس پراللہ کے نبی کو اتنا غصہ آیا تو جو چیز سرے سے علم ، ہی نہیں ہے ۔ اسکوسکھنا اور اللہ کے علم سے جائل رہنا۔ اس پر اللہ کے نبی کو کہ تنا غصہ آیا تو ہم علم دین سوچنا! کہ جب عمر جی سے مالم کو توریت پڑھنے پر جوعلم تھا ، اس پر اللہ کے نبی کو کہ تنا غصہ آیا تو ہم علم دین سے جائل رہ کر دنیا وی فنون کے سی سے سال رہ کر دنیا وی فنون کے سے سے اور اس کو کو سی اور اس کو کھی ہوگئی ۔ سے جائل رہ کر دنیا وی فنون کے سی سے سے بائل رہ کر دنیا وی فنون کے سی سے سی اور اس کو کھی سے اسے والوں پر قیامت میں اللہ کے نبی کو کہ تنا غصہ آئے گا؟

اسلئے آپ حفزات سے میری بید درخواست ہے، کہ اپنے بچوں کو آپ بیشک دنیاوی کسی لائن کافن سکھلاتے ہیں۔لیکن اپنے بچوں کو قرآن اور دین کے بنیادی احکامات سکھلانے کا پوراپورا اہتمام کریں۔ ورنہ خدا کی تیم! قیامت میں کوئی شخص جاہل ہونے کہ وجہ سے بخشا نہیں جائے گا،کہ اے اللہ! مجھے خبرنہیں تھی ۔اللہ تعالی فرمائیں گے،کہ ہم نے تہہیں عمر دی تھی سکھلانے کیلئے، تو اس کا کوئی عذر اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ تہمارے پاس بتلانے والے بھی آئے اور تہمیں ہم نے عمر بھی دی سکھنے کیلئے۔

اس لئے میر بے بزرگو، دوستو، عزیز واکوئی مبحدالیی باقی نہیں چھوڑنی ہے، جس میں صبحیاشام
کسی بھی دفت قرآن کے مکتب میں محلے کے بچول کوقر آن سکھلانے کا اہتمام نہ کیا جارہا ہو، ہر مسجد
میں قرآن کی تعلیم کا اور دین کی بنیادی چیز ول کے سکھلانے کا اہتمام، ہر محلے والوں کا کام ہے۔ یہ
ہر مسجد کے مصلّی کی ذمہ داری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہر دی آگئ ہے ہماری مسجد میں گرم پانی کا انتظام
ہونا چاہئے گری آگئ ہے بیکھے کا انتظام ہونا چاہئے اور صفوں کا انتظام ہونا چاہئے۔ جب مسجد اس کی

٥٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٠ ابادى كى منت ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ م

ا پی جسمانی ضرورتوں کے سامان سے بھر رہی ہے، تو کیا جو مبجد کے تقاضے ہیں، جو مبجد عبادت کیلئے بنی ہے، کیااس کی ذمہ داری نہیں ہے، کہ بیا پنی ذمہ داری پر اپنے خرج پر مبجد کے اندر مکتب کا انتظام

کرلیں؟ بیسارامجمع نیت کرکے جاوے کہ اپنی مجد میں مکتب کا اہتمام کریں گے اور اپنے بچوں کواگر صبحی بری کرفی جات کی اس میں ہوئی ہے۔

یے جو دنیاوی کوئی فن حاصل کرنے کیلئے جاتے ہیں تو اول تو اس سے استغفار بھی کیا کرو، کہ

ا الله! تونے ہمیں کس لئے پیدا کیا تھا اور ہم انھیں کیا پڑھارہے ہیں۔

اے اللہ! تو ہمیں معاف کر دے، کہ ہم نے اس علم سے ہٹ کر،ان چیز وں کو پڑھایا، جس کے لئے تونے ہمیں پیدائییں کیا تھا۔

ہا۔ ۔۔۔۔۔!اللہ نے قو ہمیں پی عبادت کیلئے پیدا کیا تھانا، تم بتاؤ تو سہی ! جب اللہ نے عبادت کیلئے پیدا کیا تھانا، تم بناو اللہ اللہ عبادت کیلئے اپنے جسم کو کتنا استعال کیا؟! بس میر بے بررگو، دوستو، عزیز والیک بات یادر کھو، کہ دنیاوی قانون پرفخر کرنا کفر کا مزاج ہے، اگر سلمان فخر کرنے و،

قرآن پرکرے،

حدیث پرکرے،

فقہ پر کرے،

یہڈاکٹر کے مقابلے میں فخر کرے گا، کہ میرے پاس اللّٰد کاعلم ہے، اگرتم نے ایسانہ کیا، تو یہ دنیاوی فنون حاصل کرے گا اور فخر کرے گا علاء پر، کہ میرے پاس فنون ہے۔ بس یا در کھو! کہ دنیا

کافن حاصل کر کے فخر کرنا، کفر کا مزاج ہے۔ انبیاء یہم السلام جب اللہ کاعلم کیکر آئے ، تو قو موں نے اللہ فائد اللہ کے مقابلے میں نبیوں کے علم کا غذاق اڑا یا، تو اللہ نے نبیوں کے علم کا غذاق اڑا نے کی وجہ سے سب کو ہلاک کردیا۔ بس آج سے ہم سب میہ طے کرلیں کے علم صرف وہی ہے، جو ہمارا

رب جاہتا ہے۔

اینے بچوں کو قرآن بڑھائیں دین مدرسوں میں داخلہ کرائیں۔ میں کیے سمجھاؤں، کہ آج مسلمان کواللہ والے علم سے بلنے کایقین نہیں ہے، اللہ جوسب کا رب ہے، جسکی ذات سے علم نکاتا • المناف المناف

ہے،اس سے بلنے کایقین نہیں ہے۔آج غیروں کے فنون سے بلنے کایقین ہے۔ حدیث میں آتا

ہے'' کہ جوتر آن کو پڑھ کرغنی نہ ہو، وہ ہم میں سے نہیں ہے'' کہ قر آن تو یقییناً غنی کردےگا۔ مند معلم عند اعلم فترین

میرے دوستو، بزرگو،عزیز و اعلم دوسم کاہے۔

مراكل بكار

فضائل کاعلم بتعلیم کے حلقوں میں بیٹھ بیٹھ کرحاصل کیا جائے گا اور مسائل کاعلم،علماء سے

پوچيو،قدم قدم پر پوچ چرکرچلو، که مړین کرک

میں شادی کیسے کروں؟

میں تجارت کیسے کروں؟ میں فلال ملازمت کرتا ہوں ،حلال ہے یاحرام ہے؟

جائزے، پانا جائز؟

### حرام غذاؤن كااثر

اگرایبانہ کروگے، تواشنے راستے غیروں نے حرام کے کھول دیتے ہیں، کہوہ کی بھی طرف سے مسلمانوں کو حلال کھانے کی فرصت نہیں دینا چاہتے ہیں۔وہ بیجانتے ہیں کہ ان کی غذاؤں کو حرام کردو

مسلمانوں لوطال کھانے کی فرصت ہیں دینا چاہتے ہیں۔وہ یہ جانتے ہیں کہان کی غذاؤں کو حرام کردو ورنہ انکی بددعا ہمیں ہلاک کردے گی۔ ہاں اگر انکی غذا کیں حرام ہونگی،تو انکی بددعا کیں ہمارا کچھ بھی

نېيى بگارسكتيں۔اگرغذائيں اور كمائى حرام رہيں،تو خود انكواپنی دعاہے كوئی فائدہ نہيں ہوگا ،تو جارا

کیا نقصان کرسکتے ہیں۔اس لئے کہ تب انگوا پنی دعاؤں سے اور بددعاؤں سے کوئی امید باقی نہیں رہے گی، کیوں کہ حرام کھانیوالے کی دعا ئیں اللہ کی طرف سے مردود کی جاتی ہیں۔

اس لئے میرے بزرگو، دوستو، عزیز واعلماء سے محبت کیا کرواورعلماء کی زیارت کوعبادت

یقین کیا کرواور قدم قدم پران ہے پوچھنا پیفرض ہے، ہرمؤمن کے ذمہ ہے، کہ وہ علماء ہے سمجہ سے سریاد

پوچھ ہوچھ کرچلیں، کہ علاء سے ہر چیز ہوچھنا ضروری سمجھو، اسکی کوشش کرو۔

**٥٩٤٩-٩٩٩٩ (مجدى آبادى كامحنت) ١٩٩٩ (مجدى آبادى كامحنت)** 

مولانا الياس صاحبٌ فرماتے تھے، اللہ كے دهيان كے بغير، ذكركر نابدعت ب البعض علماء کے زویک اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کر ناحرام ہے، اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا بدن

میں ستی پیدا کرتا ہے اور اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا ، اللہ کی تو ہین ہے۔اب تو ادھر ساتھی ہاتھ میں تبیج کیربیٹھتا ہے، تواسے نیندآ نے لگتی ہے۔ حالانکہ ذکر ، اندر کی غفلت کوتوڑنے کیلئے ہے۔ لیکن

و کھنے میں بدآ رہاہے، کہ غفلت کے ساتھ اللہ کاذ کر کر رہاہے۔اسلئے حضرت عیسی فرماتے تھے، کہ جب ذکر کرو، توزبان کودل کے تابع کرو کیوں کہ اللہ کے ذکر سے ، اللہ کا دھیان پیدا کرنامقصود ہے۔

میرے دوستو! زبان کی حرکت یاتشیج کے دانوں کا شار،اصل نہیں ہے۔ بلکہ اصل ذکر، الله کا دھیان ہے، زبان تو دل کی ترجمان ہے۔ دیکھو! اگر کوئی آ دمی ڈاکٹر کے پاس گیا، تو زبان

ے اپنے حال بیان کرتا ہے، بیزبان ہی ترجمان ہے، کہ کی کیے اندر کیا ہے؟ آپ ڈاکٹر سے اپنے

اندر کی بات کوزبان سے کہتے ہیں۔اس لئے دوستو عزیز و!اللد کے دھیان کے ساتھ ذکر کرنے کی مشق کیا کرو۔ ذکر کیلئے وضو کرو الوگ تو آپ سے بیکہیں گے، کہ بغیر وضو کے بھی ذکر ہوجاتا

ہے نہیں میرے دوستو! میں جو کہدر ماہوں،اسے دھیان سے سنو، کہ میں آپ سے ساری کی سا ری حضرت کی با تیں نقل کر رہا ہوں ،حضرت فر ماتے تھے، ذکر کیلئے وضو کرواور تنہائی کا کونہ تلاش

کرو،اللّٰد کا ذکر تنهائی میں کرو، کہ اللّٰد کا ذکر اللّٰہ کے غیر سے کٹ کر ہوتا ہے، کہ اللّٰہ کے غیر سے کٹ کراللہ کے ہوکراللہ کو یا دکرو، توصل اس کو کہتے ہیں۔اسلئے تنہائی کا کونہ تلاش کرو،ایک تسبیح

تیسرے کلے کی ،ایک تبیح درود شریف کی،ایک تبیح استغفار کی،اہتمام کے ساتھ ان تین

تسبیحات کا صبح شام اللہ کے دھیان کے ساتھ کرو۔

# اللّٰد کا قرب یانے کا تیز رفتارراستہ

ایک بات یہ ہے، کہ اللہ تو فیق دے، توضیح صادق سے پہلے قرآن دیکھ کریڑھ لیا کرو، جاہے تین آبیتیں ہی کیوں نہ پڑھو۔مولانا الیاس صاحبؓ فرماتے تھے، کہ میں نے سارے بزرگوں کواوراد و وظائف کرتے دیکھا، مگر جتنا تیز رفتاری سے اللہ کا قرب صبح صادق سے پہلے

قرآن دیچی کریز ھنے کامحسوس کیا،اتناکسی وظیفہ میں اور کسی وِر دمیں اور کسی عمل میں نہیں کیا۔اب تو لوگوں کی بیعادت ہے، کہوہ چاہتے ہیں لمبے لمبے ذکر کریں حالانکہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے مخضراورمعتدل اذ کاراپنی امت کوفر مائے ہیں۔ دیکھو بھائی! سنت میں جواعتدال ہے، وہسنت کی وجہ سے ہے،بعض ہمارے ساتھی جماعتوں میں نکلتے ہیں،وہ بیمار ہوکر آتے ہیں، ہوتا یہ ہے، کہ کوئی ہفتوں سوتانہیں ہے اور پاگل ہے کی باتیں کرتا ہے، د ماغ میں خشکی ہوگئ، کہ اللہ کے رائے سے بڑے بڑے بیار ہوکرآتے ہیں۔لوگ پوچھتے ہیں،کیاپڑھا؟ تو پتہ یہ چلتاہے، کہ جماعتوں میں نکل کرکسی کتاب میں کسی بزرگ کا وظیفہ پڑھ لیا، یا کسی ہے کسی بزرگ کا وظیفہ من لیااورخودسے یا صفے لگے۔میرے دوستو!یہ جرت کہ بات ہے، کہسنت کے عمل میں اس کووہ بزرگی نظرنہیں آتی ، جوایک بزرگ کی نقل اتار نے میں آتی ہے۔ کوئی کہتا ہے، میں نے اتناکلمہ پڑھ لیا اور کوئی کہتا ہے، کہ میں نے اتناکلمہ پڑھ لیا ہے، کوئی کہے گا، فلاں وظیفہ میں نے اتنا پڑھ لیا،عام عادت ہے ہمارے ساتھیوں کی، کہ وہ میں سمجھتے ہیں، کہ اذ کار مسنونہ عام چیز ہے۔ حالانکہ جو چیز، جوذکر، جوورد، جومل ،حضور صلی الله علیہ وسلم سے ثابت ہے،اس کے علاوہ کچھاور تم ساری زندگی بھی اگر ذکر کرتے رہو، تو نہ وہ انوارات اور نہ وہ اجرحاصل کر سکتے ہو، جواجراور جوانوارات سنت کی اقتراء میں حاصل ہوگا۔ایک مرتبہ کچھ صحابہؓ نے آپس میں بات کی ، کہ اللہ کے نبی کے توا گلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں اور اللہ کے آپ ﷺ پسندیدہ ہیں۔اللہ آپ ﷺ کوتو یوں ہی نواز دیں گے۔ پر ہم تو کفر سے اسلام میں آئے ہیں ، ہمارے لئے توبیہ اعمال نبت ہی تھوڑے ہیں، چناچہ سب نے بیٹھ کریہ طے کیا، ایک نے کہا، میں تو ہمیشہ روز ہ رکھوں گا،افطار نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا، میں تورات کو جا گوں گا، کبھی نہیں سوؤں گا۔ ایک نے پیے طے کیا، کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ تا كرعبادت كے لئے فارغ رجول، ندبيوى مو،ند يج مول

٥٥٥٥ •٥٥٥ •٥٥ (مجدى آبادى كى محنت) **٥٠٥٥ •٥٠**٥٥ •٥٠٥٥ •٥٠٥٥ م

جب ان کے اس ارادے کاعلم ہوا، تو آپ صلی الله علیہ وسلم کواس بات پرشد ید عصر آیا۔ آپ

الله نے سب کو جمع کیا او راخیس خاص طور پر بلایا، جن صحابہ نے یہ فیصلہ کیا تھا، کہ میں روزہ

رکھوں گامسلسل اور میں جا گوں گامسلسل اور میں شادی نہیں کروں گا، انکوجع کیا اور جمع کرکے

فرمايا: "مَن رَغِبَ عَنُ سنَّتِم فَلَيُسَ مِنِّي "" جومير عطريقد ع پر عاموه ميرى جماعت مین بیں ہے "لوگ اس حدیث کو پڑھتے ہیں اور اکثر کو بیمعلوم بیں ہے کہ "مَن رَغِبَ

عَنُ سنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي "بيهات آپ الله في كب فرما في هي اس آپ الله في اس وقت فرمائی تھی، جب آپ ﷺ نے صحابہ کو اعتدال ہے اور سنت طریقے سے ہٹما ہوا پایا تھا، کیوں کہ

انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو کم سمجھاا درآپ ﷺ سے بڑھ کرعمل کرنے کا ارادہ

کیا۔ میری بات سمجھ میں آرہی ہے آپ لوگوں کو! کیوں بھائی!اس لئے میں عرض کررہا ہوں، کہ سب کے سب مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا کرو!مسنون دعاؤں کی کتاب لےلو!سب مسنون

دعا ئىي ہى برِ ھا كرو! اخصى يا دكيا كرواورانھيں كو ما نگا كرو۔

حضرتٌ فرماتے تھے، كەمسنون دعا ۇل ميں قبوليت كے راستے ديكھے ہوئے ہيں۔بس مجھے خضر عرض کرنا ہے، کہ آپ حضرات ان اذ کار کا اہتمام کرو، جواذ کار، حضوصلی الله علیہ وسلم سے

ثابت ہیں،اس میں اعتدال۔ایک مرتبہ حضرت زبیر "بیہ بہت ساری مھلیاں جمع کئے ہوئے بیٹھی

یڑھ رہی تھیں، آپ ﷺ گھر میں داخل ہوئے، تو آپ ﷺ نے دیکھا کہ وہ محفلیاں پڑھ رہی

میں اور تھلیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، آپ ﷺ نے یو چھا کی یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا اللہ کا ذکر کررہی موں۔آپ ﷺ نے فر مایا: کہ میں نے بہال تیرے پاس آکر کھڑے ہوتے ہی زبان سے ایسے

کلمات کے ہیں کہ اگر ان کلمات کا وزن کیا جائے تو یہ ساری گھلیا زبان سے جنھیںتم پڑھے

جارہی ہو، اُس کے مقابلے میں جو میں نے پڑھا، کوئی وزن نہیں ہے۔ جی ہاں!اذ کارمسنونہ، اینے اندراللہ کے سارے وعدے لئے ہوئے ہے۔

اس لئے میرے بزرگو، دوستو عزیز وازراایے آپ پردم کرد، کہ نبوت کی اقتداء، اعتدال کاراستہ

ہے، یہ نہیں کہ میں بھی وہ کرر ہاہوں، جوفلاں بزرگ نے کیا، میں بھی وہ پڑھ رہاہوں، جوفلاں بزرگ نے پڑھا۔ میرے دوستو! ذکر میں بھی اللہ کے بی بھی کی اقتداء کرو، ایک مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو(۱۰۰) مرتبہ استغفار کیا، بھر آپ بھی نے صحابہ سے فرمایا: کہتم لوگ بھی استغفار کرو، کہ اذکار مسنونہ کے اندراعتدال ہے۔ ہمارے ساتھی اس کا اہتمام نہیں کرتے اور بیچا ہتے ہیں، کہ جھے کوئی وظیفہ مل جائے ۔ ہاں مختصر سا وظیفہ سنت کا وظیفہ ہے۔ اس طرح ہمیں اللہ کے داستے میں نکل کرذکر کا اہتمام کرنا ہے، باوضو ہوکر، اللہ کے دھیان کے ساتھ، اللہ کاذکر کرنا ہے۔

میرے بزرگو،دوستوں،عزیزو!اگر دعاؤں کے ذریعے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا ہوگیا، تو بقینی بات ہے، کہ اللہ ہمارے اور بندوں کے درمیان کے حالات کوٹھیک کردیں گے۔جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملات کوٹھیک کرلے گا، تو اللہ اسکے اور بندے کے درمیان کے معاملات کوٹھیک کر لے گا، تو اللہ اسکے اور بندے کے درمیان کے معاملات ٹھیک کرنایہ ہے، کہ دعاؤں کے داستے سے اپنے مسائل کواللہ سے حل کرایا جارہ ہو۔ اس لئے کہ جو شخص اللہ سے اپنے مسائل کاحل نہ کرایا ہے گا، وہ بندوں کے حقوق وہ مارتا ہے، جو اللہ کے متوق مار ہا ہواور دعا اللہ کاحق جب کو اللہ کے دیو انہیں ہے وہ بندوں کے حقوق کی پرواہ ہیں کہ وہ بندوں کے حقوق کی پرواہ ہیں ہے وہ بندوں کے حقوق کی پرواہ ہیں کہ وہ بندوں کے حقوق کی پرواہ ہیں کہ وہ بندوں کے حقوق کی برواہ ہیں ہے وہ بندوں کے حقوق کی برواہ ہیں ہے وہ بندوں کے حقوق کی برواہ ہیں ہوتی ہے، کہ اللہ کے ایکن کر مقت خدمت سے ہوتی ہے، کہ اللہ کے دائی کہ درکت کی ہوتی ہوتی ہے، کہ اللہ کے درست میں نکل کرخدمت میں اپنے آئی کوخود پیش کرو، کہ کا ہرا یک مختاج ہوگا، جس طرح تربیت کیلئے ہے۔خدمت کا ہرایک مختاج ہوگا، جس طرح تربیت کلئے ہے۔خدمت کا ہرایک مختاج ہوگا، جس طرح تربیت کا ہرایک مختاج ہوگا، جس طرح کربیت کی بندوں کے درمیان کی کوخود پیش کرو، کہ

لا وَ کھانا میں بنا وَں گا ،

لا وُلکڑی میں جلا وُں گا۔

جنگل سے *لکڑ*یاں چُن کرمیں لا وَں گا۔

جب الله کے نی صلی الله علیه وسلم جنگل سے لکڑیاں چن کر لاسکتے ہیں ،تو میری اور آپ کی

٥٩٤٥-٥٥٥٥ (مجدى آبادى كى محنت الم

کیا حیثیت ہے۔ایک مرتبہ بیسارے کام صحابہ کرام پر تقسیم ہوگئے، کہ

بكرى كون كائے گا،

گوشت کون بنائے گا،

کھانا کون پکائے گا،

آپ ﷺ نے فرمایا: کہ میں کیا کروں گا؟ صحابہؓ نے عرض کیا، کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، تو

آپ ﷺ نے فرمایا: کہ میں جنگل سے لکڑیاں چن کرلاؤں گا، پھر آپ ﷺ خود تشریف لے گئے اور جنگل سے لکڑیاں چن کراٹھالائے۔خدمت میں آپ ﷺ سحابہ کے ساتھاس طرح لگے رہتے

تھ، كه باہر سے نئے آنے والول كو يو چھنا پڑتا تھا' أَيُّكُمُ مُحَمَّد! ' كَمِّمَ مِيل سے' محمر' كون ہے؟ باہر سے آنے والا يو چھتا تھا، كمتم ميں' محمر' كون بيں؟ كوئى امتيازى شان نہيں تھى، كم

امیرصاحب ہیں۔امیرصاحب سب سے آگے خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔

آدمی نیک مل رتا ہے اور اس کا دل میر چاہتا ہے کہ اس کے اس کولوں و بلید کے ،اپ اسلے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: کہ اسکو پھنیں ملے گا۔جی ہاں! ایک صحابی نے آکر عرض کیا، کہ یار سول اللہ ایک آدمی کوئی نیک عمل کرتا ہے اور میہ بات اسے خوش کرتی ہے کہ اسکے عمل کوکوئی دیکھے لئے ، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ ﷺ خاموش رہے، آپ سلی اللہ علیہ وسلم پر

الله کی طرف ہے آیت نازل ہوئی، کہ جو تخص اپنے عمل کے ذریعے اللہ سے ملنا چاہتا ہو، اس کو چاہئے کہ اپنے عمل کو اللہ کیلئے خالص کر لے، الله کی عبادت میں دوسروں کوشریک نہ کرے، کہ اللہ کی عبادت کا شرک میہ ہے، کہ بندہ اپنے عمل سے اللہ کے غیر کوخوش کرنا چاہے۔

میرے دوستو عزیز واجس طرح ہمیں بتوں کے شرک سے پناہ مانگی ہے، اس طرح عمل کے شرک سے بھی اللہ کی پناہ مانگئی ہے۔ کیوں کہ ایک بتوں کا شرک ہے اور ایک عمل کا شرک ہے، بتوں کا شرک سے بھی اللہ کے غیر کی عبادت کی جاوے اور عمل کا شرک سے ہے، کہ عمل کو اللہ کے غیر کیلئے شرک سے ہے کہ اللہ کے غیر کی عبادت کی جاوے اور عمل کا شرک سے ہے، کہ عمل کو اللہ کے غیر کیلئے کیا جاوے، بید دونوں شرک جہنم میں لے جا کیں گے۔ اس لئے اللہ سے رور وکر اخلاص مانگو، کہ اے اللہ! تو ہمار عمل میں اخلاص پیدا فرمادے، ہمار علی کو توبی اپنی ذات کیلئے خالص کر لے، ورنہ شیطا بن قدم قدم پرنیت کے اندر فتور پیدا کرے گا اور نیت کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا، اس طرح ہمیں اللہ کے داستے میں نکل کر، ان چھ صفات کی مشق کرنی ہے۔ ہمارا نکلنا اس لئے ہور ہا ہے، تا کہ بیر با تیں اپنی حقیقت کے ساتھ دلوں میں اتر جاویں بتو پورے دین پر چلنے کی استعداد یقیناً پیدا ہوجائے گی۔ اس لئے میرے دوستو، عزیز وا پہلی بات سے ہے نکلنے میں ، کہ ہمارے دلوں میں اس کا م

٥٥٥٥-٥٥٥ (مجدى آبادى كى محنت ٥٥٥٥-٥٥٥٥) ٥٥٥٥

کی عظمت ہو،اس کام کی عظمت اوراس راستے میں نکلنے کا اہتمام صحابہ کرام ہے دلوں میں تھا۔
کیوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کام وہی ہے، جو صحابہ کرام گاتھا۔ اللہ کے راستے میں نکلتے
ہوئے ہمارے وہ جذبات ہوں، جو جذبات صحابہ کرام ہے تھے اس بات کودل سے یقین کرو کہ
اللہ کے راستے کی ایک شبح ایک شام دنیا اور دنیا میں جو پچھ ہے اس سب سے بہتر ہے، ہمارااگر
خیال میہ ہے، کہ کرنے کے کام اور بھی ہیں خیر کے، کیا ضروری ہے کہ بہلیغ ہی میں نکلا جائے،
توعیداللہ ابن رواحہ جب اپنی جماعت سے پیھے رہ گئے، توکیوں پیھے رہ گئے،

دکان کے لئے؟

بھائی کی شادی کے لئے؟

كاروباركے لئے؟

یوی بچوں کی ضرور یارت اور انکی بیاریوں کیلئے؟ نہیں، بلکہ حضور ﷺ کے ساتھ جمعہ کی نما زیڑھنے کیلئے ،آپ کا خطبہ سننے کیلئے اور آپ کی مسجد کی فضیلت حاصل کرنے کیلئے ۔ کہ مسجد نبوی کی فضیلت ساری مسجدوں سے اونچی ہے ،صرف اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لئے رکے ،عبد اللّٰدا بن رواحہ گوخیال ہوا کہ جماعت توضیح کوروانہ ہوئی ہے ، میں جمعہ کی نمازیڑھ کے چلا جاؤں

گا، میری بات دھیان سے سنو! کہ آپ ﷺ نے اضیں دیکھ کرفر مایا : کہ عبداللہ! تم گئے نہیں؟!عرض کیایارسول اللہ! مجھے توبیہ خیال ہوا، کہ مجھے بیضیلتیں حاصل ہوں،

آپ کے پیچیے نماز پڑھنے کی،

آ پکاخطبہ سننے کی ،

کہ میں آپ ﷺ کی متجد میں بیفضیلت حاصل کرلوں پھر جماعت میں جا کرمل جا وک گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کہ اے عبداللہ بن رواحہ اگر ساری دنیا کا مال تم خیر کی راہ میں خرج کردو، تو تم صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتے۔ دیکھومیری بات دھیان سے سنو!اگر ہماراخیال ہیہ، کہ خیر

کے کام، دنیا میں بہت سے ہورہے ہیں، کیا یہی کام ضروری ہے؟ کہ جماعت ہی میں نکلا جائے، تو

٥٩٥٥ - ١٥٥٥ - ١٥٥٥ المرك آبادى كى محنت ١٩٥٥ - ١٩٥٥ - ١٩٥٥ م

آپ صلی الله علیه وسلم نے عبدالله این رواحہ کو به بتلا کر، به خیال صاف کر دیا، کہ الله کے راستے کی نقل و حرکت کا کوئی عمل ،اس کا سی عمل سے مقابلہ نہیں ہوسکتا، کہ شب قدر میں ججرِ اسوداور ملتزم کے سامنے کوئی ساری رات عبادت کرے اور کوئی ایک آ دمی کچھ دیر کیلئے اللہ کے راستے میں ہو، تو اس کی فضیلت اس کا مدین ہوا ہوا ہے۔

درجہ،اس کامقام،اس کیلے تواب،اللہ کے یہال کہیں زیادہ بڑھاہواہے۔

یہاں سب ہی ماشاء اللہ پرانے ہیں اس مجمع میں،ان سے عرض کرر ہاہوں، کہان فضائل
کوحدیث میں و کھر کر اربار بیان کیا کرو،ورنہ مجمع کے اندر سے اورائست کے اندر سے اس راسے
کے نقل وحرکت کے فضائل ختم ہوتے چلے جا ئیس گے، پھر یہ کام بنظیم بن جائے گا، نظیم ہوتی
ہے نا، نظیم!! کہ یہ کام کوئی تنظیم نہیں ہے۔ جو صحابہ گی نقل وحرکت کے فضائل ہیں،وہ ہماری نقل
وحرکت کے فضائل ہیں۔ مولا نا پوسف ؓ اس لئے صحابہ کرام ؓ کی نقل وحرکت کے فضائل ہیں،وہ ہماری نقل
کرو! اب میں کیے عرض کروں آپ سے، کہ سب سے بڑی چوک ہم سے یہ ہوئی، کہ ہم نے
صحابہ گی نقل وحرکت کو محض قبال برجمول کر کے چھوڑ دیا ہے۔ صالا نکہ وہ جہاد کے فضائل ہیں، قبال
تو ایک عارضی ہے، جو بھی پیش نہ آیا۔ کتنے غزوات ایسے ہیں، جہاں سے بغیر قبال کئے ہوئے
صحابہ واپس آگئے، کیوں کہ ہدایت مطلوب ہے، ہلاکت مطلوب نہیں ہے۔ جتنے صحابہ کے نقل
وحرکت کے فضائل ہیں،وہ تمام کے تمام،اس راسے کی نقل وحرکت کے ہیں۔

اسلئے میرے بزرگو، دوستو،عزیز و!ایک بارصحابہؓ نے بیہ طے کیا، کہ صرف چھم مہینہ کی چھٹی لے لیں،

۔ جسمیں ہم مقامی کام کے ساتھا پنا کاروبارد کھے لیں،

مسلیں،م مقا ی کام نے ساتھا پنا 6روبارد تھے۔ر بیوی بچول کود مکھ لیں،

ٹوٹے ہوئے مکان ٹھیک کرلیں،

اجڑے ہوئے کھیت درست کرلیں،

٥٥٥٥ من ١٥٥٥ من ١٥٥٥ منوري آبادي کي محنت ٢٥٥٥ من ١٥٥٥ من ١٥٥٥ منوري آبادي کي محنت

تو آپ ﷺ نے فرمایا: کہ اگرتم نے بیارادہ کرلیا ہے، تو اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوگئ

اگرتم نے چھ(۲) مہینے کے لئے بھی یہ طے کرلیا ہے، کہ چھ مہینے تک نکلنانہیں ہے۔

حضرتٌ فرمات تے تھے، كە صحابەن چھ مهينه مدينه مين همرنا، مقامى كام كے ساتھ طے كيا تھا،

فوراً الله نے آیت نازل کر دی، که " اپنے ہاتھ اپنے کوہلاکت میں نہ ڈالو'۔ جیسے ہی بعد

والول نے اس آیت کا استعال، اس کام کے علاوہ میں کیا، تو فور اُابوابوب ہول پڑے، کہم غلط کہتے ہو، یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، کہ ہم انصار نے ایک باریہ سوچا تھا، کہ چھ

مہینہ مدینہ میں قیام کرلیں ،توبیآیت نازل ہوگئ که''اپنے ہاتھوںاینے کوہلاکت میں ڈالو''

ہائے!! نسبہمیں اس نقل وحرکت کا اندازہ نہیں ہے،اسلئے ہم صحابہ گی نقل وحرکت کو اپنے اس کام کی نقل وحرکت ہے کم سجھتے ہیں۔

### ''حياة الصحابه''خوب يرٌ ها كرو

اس لئے میرے دوستو، ہزرگو،عزیز و!''حیاۃ الصحابہ'' خوب پڑھا کرو،کوئی شبگزاری
الیی باقی ندرہے جس میں''حیاۃ الصحابہ''نہ پڑھی جاتی ہو،بشرطیکہ سال لگایا ہواعالم ہو۔عموی
طور پر میں سارے مجمع سے کہدرہا ہوں۔ جتنے جماعت میں جانے والے اورواپس جانے والے
میں سب سیہ طے کریں کہ''حیاۃ الصحابہ''ہم میں سے ہرایک کے انفرادی مطالعے میں رہے

گی جمیں پہتو چلے، کہ ہم کیا کررہے ہیں اور صحابہ نے کیا کیا ہے؟ اگر ایسانہ کیا تو ہماراراستہ الگ ہوگا۔ بیتو صحابہ کرام خود ڈرتے تھے، کہ ہم نے اگر ایسانہ کیا، تو ہم

فضائل ہیں،اس راستے کی ایک صبح ایک شام دنیاو مافیہا سے بہتر ہے۔

آ دھادن اللہ کے راستے کا پانچ سو(۵۰۰)سال کے برابر ہے۔

كەللىدنے چرنے والول كو،مقام بربیشے والول كے مقابلے میں بردی فضیلت دى ہے،وہ

سارے فضائل اس راستے میں چھرنے والوں کے لئے ہے، جو صحابہ کرام میلیے تھے۔اللہ کے راستے میں پیدل چلنا،سب سے زیادہ اللہ کے غصہ کو شنڈ اکرنے والاعمل ہے، کیوں کہ اس میں کوئی شک

یں پیدن چین جمب سے زیادہ اللہ سے مطبہ و طلبہ و اللہ کے والا کی ہے، یون اندان یں وق سکت نہیں، کہ اللہ کے غضب کا سب سے بردا مظہر جہنم ہے اور یہ بات حدیث سے ثابت ہے تھے روایتوں سے، کہ اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کی آگ، ریج بھی جمع نہیں ہوسکتی۔اللہ کے راستے میں جا گنایا پہرا

سے، کہ اللہ کے راکھے کا عبار اور ہم کا است کیے گان بیل ہو گا۔ دینا۔خوب مجھلو،الی آنکھ جہنم کی آگ کود سکھے گئییں، جواللہ کے راستے میں جا گی ہو۔

اس لئے میرے دوستو، ہزرگو، عزیز واہائے!!.....میں کیسے عرض کروں ..... جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جواس وقت نہیں جارہے ہیں جماعت میں، وہ سوچ رہے ہوں گے، کہ بھائی

این رواحہ " آدھے دن بیچھے رہ گئے ،تو آپ ﷺ نے فرمایا :تم پانچ سو(۵۰۰) سال بیچھے رہ گئے ہو۔ جوابھی نہیں جارہے ہیں ،وہ ذرا اب بیٹھ کر سوچیں ، انھیں اندازہ نہیں ہے ، کہ بیر کام کتی تیز نتا کی سالٹا کا قب میں ناکستہ میں نالا اس اور گئے اور تین کا ساکھ سے مورک

رفاری سے اللہ کے قریب ہونے کو ہے۔ مولانا الیاس صاحبؓ فرماتے تھے، کہ اس کام سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا ، تیز رفاری کا کوئی عمل نہیں ہے۔ بیرجذبات ہمارے اللہ کے راستے میں نکلنے کے

ہیں اور جہاں تک ہو سکے پیدل چلیو ، جتنے اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں اور وہ جواس وقت نہیں جارہے ہیں۔واپس گھروں کو جارہے ہیں اور آس پاس کے علاقوں سے آئے ہوئے لوگ

سی بات ہے میری درخوست ہے، کہ یہاں سے پیدل کام کرتے ہوئے جاؤ! بھی،ان سب سے میری درخوست ہے، کہ یہاں سے پیدل کام کرتے ہوئے جاؤ!

تعليم كاء

گشت کا،

نمازوں کا، ذکر کا،

تلاوت كا،

گھر ملا قاتوں کا ،

دعوت کا،

ماحول قائم کرتے ہوئے جاؤاور جینے لوگ یہاں سے اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، اس صوبے میں نکل رہے ہیں، اس صوبے میں یا انوارات ضا کع کر کے جاؤگے، جو یہاں ان تین (۳) دن کے ماحول میں حاصل ہوئے ہیں، آپس میں بات کرتے ہوئے جاؤ، جو با تیں یہاں عرض کی گئیں ہیں، اعمال کرتے ہوئے جاؤ۔ جواللہ کی راستے میں نکلنے والے ہیں، وہ اپنی جماعت میں مجتمع ہوکر چلیں، امیر کی اطاعت کے ساتھ چلیں، ٹرین میں یابس میں، جس گاڑی میں بھی سفر کریں، سفر میں ہرایک کودعوت دیں، ہرایک سے حلیں ملاقات کریں، بین دریکھیں کہ ہماری جماعت کا آدمی ہے، یا کون ہے؟

## سب سے بردی دعوت اور حکمت، اکرام ہے

دیکھومیرے دوستو، عزیزہ! ہرایک کوسلام کرہ، ہرایک کودعوت دو، ورنہ حدیث میں آتا ہے، کہ جان پہچان کی وجہ سے سلام کرنا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ لوگ سلام کرتے ہیں، جن سے جان پہچان ہے، ورنہ کتے مسلمانوں سے انکاصبح ہیں نا! وہ بھی انھیں سلام کرتے ہیں، جن سے جان پہچان ہے، ورنہ کتے مسلمانوں سے انکاصبح شام ملنا ہوتا ہے، پرکوئی سلام کا اہتمام نہیں کرتا، اس لئے ہرایک کوسلام کرو، ہرایک کودعوت دو، ووت اللہ کی طرف ہے اور دیکھو! سب سے ہوئی دعوت اور حکمت، اکرام ہے۔ تم ٹرین میں بیٹھو گے، یابس میں بیٹھو گے، امیر صاحب کہیں گے جاؤ، دس آدمی کی جماعت ہے دس چائے لے آؤ، تو بست توبہ سے بخیلوں کی جماعت ہے۔ حضرت فرماتے تھے، کہ تمہاری نقل وحرکت اسلام کو تو بست توبہ سے کہیں گے یہ تفکیل بھیلا ہے، خوب خرج کرو، تم سے کہیں گے یہ تفکیل والے کہ ہاں، تمہارارخ ہم نے فلاں علاقے کا بنادیا ہے، بیاں سے تمہاری جماعت فلاں جگہ جائے گی، پانچ سو ( ۵۰ می) رو پیدکافی ہے خرچ کیلئے نہیں بلکہ ان سے کہو! کہ ہم اللہ کے داستے میں نکل رہے ہیں، زیادہ لے کرجائیں گے۔ سب کا اکرام کریں گے، کھلائیں گے بلائیں گے بلائیں گے۔ میں نکل رہے ہیں، زیادہ لے کرجائیں گے۔ سب کا اکرام کریں گے، کھلائیں گے بلائیں گے۔

وہ تو حضرت فرماتے تھے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر کو بھی اسلام کی طرف راغب کیا ہے، اپنی ذات سے خوب خرج کر کے کیا ہے۔ بھری ہوئی وادی بکریوں کی ایک مشرک کو دے دی، کہ وہ آئکھیں گھما گھما کر دیکھ رہا تھا، وادی میں جو بکریوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ و بیں اسلام میں داخل ہوئے و بین اسلام میں داخل ہوئے ہیں داخل ہوتے ،اس کے ساتھ ساتھ دل میں مال کی نفرت بھی داخل ہوجاتی تھی۔

اس لئے میں عرض کررہاتھا، کہ اللہ کے راستے میں شوق سے خرچ کیا کرو۔ دوسروں پرخرچ کرنا،خود ایک عمل ہے، اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرو، امیر صاحب سے کہو، آپ سب کیلئے چائے منگا لو، سب کے لئے بسکٹ منگا لو، بیسہ میں دیتا ہوں ۔غیر بیٹھے ہوں گے ٹرینوں میں، بسوں میں، ان کا بھی اکرام کرو، ان سے بھی ملاقات کرو، آپس میں خوب اللہ کی بڑائی کو بولو، وہ بھی من رہے ہوں گے، اللہ کی عظمت کو، اسکی قدرت کو، اللہ کا تعارف آئیس بھی کراؤ۔

دیکھومیرے دوستو ،عزیز و!بات صاف صاف بیہ ہے، کہ ہم تو اللہ کی طرف بلارہے ہیں، ہمارا بلانا کسی خاص طریقے کی طرف ،کسی خاص جماعت کی طرف ،یا کسی کی ذات کی طرف بلانا نہیں ہے،ادر نہ ہی ہمیں لوگوں کو تبلیغی جماعت میں داخل ہونے کی دعوت دینی ہے، بلکہ ہم تو اللہ کی طرف بلارہے ہیں،بس یہی امّت کے بننے کا راستہ ہے، کتم امّتی بن کر دعوت دو۔

### ''جماعت''خودتفریق کالفظہے

حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے، کہ ''جماعت'' تو خود'' تفریق'' کا لفظ ہے، اگر ہم لوگوں سے یہ کہیں، کہ ہماری جماعت میں آجاؤ، تو یہ کہر ہم نے مقابلہ کھڑا کر دیا، ہم جماعت بن گئے۔ دیکھو! جماعت سے جماعت بنتی ہے، فرقے سفرقے بنتے ہیں۔ اقت کاسب سے بڑا نقصان کہی ہے، کہ جماعت سے جماعت بنائی جائے اور فرقے سے فرقے بنائے جائیں۔ بلکہ ہم تو بلارہے ہیں اللہ کی طرف، اس لئے ہرایک کو دعوت دو، ہم کی فرقے کسی جماعت، کسی گروپ کی طرف نہیں بلارہے ہیں۔ اس لئے میرے بزرگو، دوستو، عزیز واٹرینوں میں، بسوں میں، بیٹھے ہوئے لوگوں کو دعوت

دیتے ہوئے جاؤ، ملاقاتیں کرتے ہوئے جاؤ،جسکودوت دو،اسے بھی داعی بنا کرچھوڑو، کہ دیکھتے ہوئے ارادہ کرلیاہے، اب آپ بھی بھائی! آپ سے ہماری بات ہورہی ہے، ماشاء اللہ آپ نے ارادہ کرلیاہے، اب آپ بھی

دوسرول تک بیربات پہنچادینا۔جس سے دین کی بات کرو،اسے داعی بنا کرچھوڑو۔

اس طرح ہمیں انشاء اللہ دعوت دیتے ہوئے،عبادت کرتے ہوئے جلنا ہے،اگرٹرین میں بیٹھے ہوں و تعلیم کا حلقہ ٹرین میں نہ کرو تعلیم کے حلقے میں یکسوئی ہونی چاہئے۔ٹرین میں ساتھی مختلف جگہ بیٹھتے ا

میں ادھرادھر، وہاں تعلیم کا صلقہ شکل ہے۔ میری بات یا در کھو! کہ تعلیم کیلئے کتاب ہرساتھی کے پاس اپنی

الگ الگ کتاب ہونی ضروری ہے۔ دس آدمی ہیں جماعت میں، دس کے دس ساتھی کی کتاب الگ الگ ہونی حیائے۔ میں کتاب الگ الگ ہونی حیائے۔ میں کہ ایک کتاب خرید لے، جب

كتاب كربين المريد المسام المرين، من قررابر من كونى آدى آكربين كالمستام بوچوراس

سلام کرو، کہ بھائی دیکھو! میرے پاس ایک کتاب ہے، مگر میں پڑھانہیں ہوں آپ ذرا پڑھ کر سنا دیجیے 'کہاس میں کیا لکھاہواہے؟،ہوگئ تعلیم،وہ خودبھی سنے گا،اس کیلئے بلیغ ہورہی ہے،اسکے لئے بھی تعلیم

بورای ہے دہ بھی پڑھ رہاہے کوئی کہگا اللہ اُکبَر "جمیں او خبرای نہیں تھی، کہاس کتاب میں ریکھا ہوا

ہے۔ نماز چھوڑنے پر بیعذاب ہے نماز پڑھنے پر بی واب ہے۔ اس طرح ٹرین میں بس میں ہرایک کے یاس ای الگ الگ کتاب ہونی ضروری ہے، تاکہ تنہائیوں میں ہماس کا مطالعہ کرتے رہیں۔

"جماعت" دئے گئے رخ پر پہونچ کر کیا کرے؟

جہاں کا ہمارارخ بنا ہے، ہمارے ساتھی اجتماعی طور پرٹرین، بس یا جوبھی سواری ہو، اس
سے اتر کر، اپناسامان خودا ٹھاویں، اپناسامان دیکھ لیس، اپنے ساتھیوں کوبھی دیکھ لیس کہ سارے
ساتھی ہیں، یانہیں، پھربستی میں داخل ہونے سے پہلے دعاما نگ لیس مسنون دعا ہے، اس کو یاد
کرلیس، اللہ سے اس بستی والوں کی محبت کوبھی مانگ لیس اور اس بستی کی خیر کوبھی مانگ لیس ۔
انبیاء کیلیم السلام دونوں کی محبت اللہ سے مانگتے تھے کہ اے اللہ! انکی محبت ہمارے دلوں میں اور
ہماری محبت ان کے دلوں میں ڈال دے، کیوں کہ وہ بات سنیں گے نہیں، جب تک کہ محبت

نہیں ہوگی ،اس طرح دعا ما تگ کربستی میں داخل ہوں۔ ہماری ابتدامسجد سے ہوگی ،سب سے پہلے جماعت ،مسجد میں پہنچے۔ بیہ نہ ہو، کہ بازار سے گذررہے ہیں، کیوں نہ سامان خریدتے ہوئے چلیں، کہ چاول کی ضرورت پڑے گی ہی، یہیں ے لیں نہیں! دیکھوسب سے پہلے مبحد کی طرف جاؤ،جس چیز پرتم قدم رکھو گے، وہی تمہارا مقصد ہے،اگر کھانے پینے میں سب سے پہلے لگ گئے،تو یہی مقصد بن جائے گا۔سب سے <u>پہلے</u>مسجد میں جاؤ،سنت طریقے سےمسجد میں داخل ہو،سامان ایک طرف قرینے سے لگا دو مسجد میں سامان نہ بھیرنا ،اسٹوپ یا کوئی بد بودار چیزمسجد میں نہ رکھنا \_مسجد میں لہن ، پیاز وغیرہ کھا کر نہ جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو پیازلہن کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آوئے ،اس لئے سامان اپنامسجد کے باہر کے حصے میں رکھو، ایسے قرینے سے رکھو، کہ آنے والے لوگوں کو تکلیف نہ هو مبيد كا احترام كرو، مكروه وقت نه هوتو دو دو ركعت ' <sup>د ت</sup>حية المسجد' ييه هاو، كه مسجد مين داخل ہوکراللہ گھر میں داخل ہونے کامنھ بنالو، پھرسب کومشورے کی طرف متوجہ کرو، اگر مقامی ساتھی مشورے میں ہوں ، تواچھی بات ہے، وہ نہ ہوں ، تو انکا انتظار نہ کرو، اپنا مشورہ کرلو۔ چوہیں گھنٹے کانظم بنالو، کہ ہمیں یہاں کام کس طرح کرناہے، مقامی لوگوں کو ساتھ لےلو، ان سے بوچھو یہاں وقت لگائے ساتھی کتنے ہیں؟ ملاقاتوں کا کون ساوقت مناسب ہے، مقامی سے اس کا مشورہ کرو، گھر گھر کی ملاقاتوں کانظم بنالو، ہمیں سب سے زیادہ عمومی گشت کو عمومی کام کومقدم رکھنا ہوگا ،تھوڑی میں ملاقاتیں ، پیجی ایک ضروری کام ہے۔ کہ یہاں علاء ہیں ، یہاں مالدارقتم کے بڑے لوگ ہیں،انکی ملاقات کے لئے بھی جانا ہے، مالداروں کے مال سے اگر متاثر ہوکر دعوت دی، تو وہ تمہاری بات سے ہر گز متاثر نہ ہوں گے ، جتنا تأثر ان کی دنیا کا تمہارے دلوں میں ہوگا ،اتنی ہی حقارت سے وہ تمہارے دین کی بات کوسنیں گے اور جتنی نفرت تمہار ہے دل میں دنیا کی ہوگی ، اتن ہی محبت سے وہ تمہاری بات کوشیں گے ۔گران کی چیز کو ہر امت کہنا،انکی چیزوں کی نفرت دل میں تو ہو، پر زبان تک نہ آئے۔

یا در کھواگر تمہارے دل میں انکی چیزوں کی محبت ہو، تو تم یہ بات انکے سامنے کہہ نہیں سکو گے بتمہاری زبان نہیں اٹھے گی ، کیوں کہ تم مدعو کی دنیا سے متاثر ہو کے دعوت دے رہے ہو، اس

طرح ہمیں دوستو!ہرایک سے ملاقات کرنی ہے۔عمومی گشت میں ایک ایک کے پاس جاؤ، سرچیں بر

مسجد کیلئے نقذ نکال کرمسجد کے ماحول میں لے آؤ۔ یہاں لاکر تیار کرو، چارچارمہنے کی تشکیل کرو، جو تیار ہوجا کیں ان سے کہو، کہ آپ تیاری کر کے یہاں آجا کیں، دیکھو! انھیں چھوڑ نہ دینا، ورنہ

بونیارہوجا یں ان سے ہو، کہ ب نیاری سرے یہاں جا یں ،دیسو، یں پور بہ دیا، وربہ یہ ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے ہو کہ ا یہ ہاتھ نہیں آنے کے اس لیے انھیں پھر وصول کرنا ہے،اس کیلئے ہمیں وصولی گشت بھی کرنا ہے ۔ میں تعلیمی گشت بتلا چکا ہوں ، کہ وہ تعلیم کے درمیان ہوگا،اس طرح ہمیں یا نچ طرح کے گشت

کرنا ہے۔ تعلیمی گشت ،عمومی گشت ،خصوصی گشت ،شکیلی گشت ،صولی گشت ۔ وصلی گشت میں انھیں وصول کرکے لانا ہے۔ انھیں وصول کرکے لانا ہے۔

# مسجد کے ماحول میں لانا ہی اصل ہے

دیکھومیں نے شروع میں ہی عرض کیا تھا کہ سجد کے ماحول میں لانا ہی اصل ہے۔اس طرح دعوت دے کر ہرجگہ سے نفذ جماعتیں بنا کراللہ کے راستے میں نکالنی ہے۔جہاں سے جماعت بناؤ

، چار چار مہینے کی، چلنے کی، وہیں کے مقامی وقت لگائے ساتھیوں کے مشورے سے ان کا ذمہ دار بنادواور ہرجگہ سے نقلہ جماعتیں نکالناہے، ہر مسجد میں جب تک پانچ کا م اس مسجد کا گشت، مسجد کی

تعلیم اور گھرکی تعلیم، سدروزہ کی جماعت کا نکالنا اور مجد کا مشورہ اور کم سے کم ڈھائی گھنٹہ سجد میں فارغ کر کے مسجد کی آبادی کی محنت، یہ جب تک شروع نہ ہوجاوے اس وقت تک کوئی جماعت اس

مسجد سے آگے بڑھے۔ دیکھومیری بات نوٹ کرلوااصل میں ہماری جماعتیں علاقوں کا سروے کرے آجاتی ہیں۔ پھر نااصل نہیں ہے۔ ہرمسجد میں یانچ کام قائم کرتے ہوئے جماعت کوآگے

لے جاؤ، جماعت کی نقل و حرکت سے تو ہر علاقے کا ماحول بدلنا ہے، جہاں آپ بید کی عیس کے کہ ایمال زندہ ہوگئے، تو اب وہاں سے آگے بڑھ جاؤ۔ چاہے آپ کواس علاقے میں ہی چارم ہیندلگا

میں وردہ برے موجب ہوئی ہے ہیں ہی چلا لگانا پڑجائے ۔میرے نزدیک جماعت کا اپنی جگہ

ہے آگے بڑھنا اس وقت تک مناسب نہیں ہے جب تک وہاں کام نظر نہ آنے لگے۔ای طرح کریں گےانشاءاللہ! کہاس طرح ہمیں ہرجگہ سے نفتہ جماعتیں نکالِنی ہے۔

کریں گےانشاءاللہ! کہاں طرح ہمیں ہرجگہ سے نقد جماعتیں نکالنی ہے۔

یہاں یہ سارا جتنا مجمع اِس وقت جمع ہے۔ یہ طے کر کے جائے ، کہ ہم انشاءاللہ اس کام کو مقصد بنا کر کریں گے۔ اس طرح انشاءاللہ ہم کودعوت دیتے ہوئے چلنا ہے، ہر جگہ سے نقلہ جماعتیں نکالنی ہیں۔ اور یہ جتنا مجمع ہے، یہ تو سارا یہ طے کر کے جائے کہ انشاءاللہ کسی حالت میں نماز نہیں چھوڑیں گے، دیکھو میرے دوستو، عزیز وا مسلمان سے یہ کہنا کہ نماز نہیں چھوڑ وگے بودی غیرت کی بات ہے، بوی شرم کی بات ہے کہ مسلمان سے کہ کہنا کہ نماز نہجھوڑ نا۔ اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ مسلمان نماز چھوڑ دے۔ کہ مسلمان گفر کر سے بہتو ہو، یہ نہیں سکتا۔ مسلمان شرائی ہوسکتا ہے۔ مسلمان ذنا کر کر لے، یہ ہوسکتا ہے، مسلمان جوا کھیل لے، یہ ہوسکتا ہے، مسلمان موا کھیل لے، یہ ہوسکتا ہے، مسلمان کو کئی تصور ہی نہیں کر سکتا ، یہ ہوسکتا ہے، مسلمان کی بہتان نام سے یا اس کی نسل سے نہیں ہوتی تھی ، بلکہ سلمان کی بہتان نام سے یا اس کی نسل سے نہیں ہوتی تھی ، بلکہ مسلمان کی بہتان جوہو تی تھی وہ فرنی تھی کہ وہ نمازی ہے، یعنی مسلمان ہے۔

اس لئے میرے دوستو، ہزرگو، عزیز وابیہ پورامجمع طے کرلے کہ انشاء اللہ کی حالت میں نماز نہیں جھوڑیں گے۔اب دعا کا وقت ہے سارا مجمع اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے کوئی عذر نہ ہوتو ایسے بیٹے سے ''التحیات'' السے بیٹے بیس اللہ کی طرح ''التحیات'' میں بیٹے بیس اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو، کرساری امت کے لئے اور ساری انسانیت کے لئے اللہ سے مانگنا ہے۔



أبمان كى تقويب

# فتررت

﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْانَعَامِ مُخْتَلِفٌ الْوَانُةُ كَلْلِكَ إِنَّمَا يَخُشَى اللَّهَ مِنُ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ غَفُورٌ ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کہ اللہ تعالیٰ ہے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں، جو اس کی قدرت کاعلم رکھتے ہیں۔[الفاطر: ۲۸]

﴿ قُلُ اَرَأَيْتُمُ إِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرُمَدًا إلىٰ يَوُمِ الْقِيَامَةِ مَنُ إِلَّهُ غَيْرُ اللّٰهِ

يَأْتِيُكُمُ بِالَّيْلِ تَسُكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبُصِرُونَ وَمِنُ رَحُمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسُكُنُوا

فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنُ فَضُلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ﴾

الله تعالیٰ کاار شاد ہے: کہانے نبی! آپان سے پوچھے، کہ ذرابی تو بتا و! کہا گرالله تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات ہی رہنے دے، تواللہ تعالیٰ کے سواوہ کون سامعبود ہے، جوتمہارے لیے روشیٰ لے آئے؟ کیاتم لوگ سنتے نہیں ہو؟ آپان سے ریجی پوچھے، کہ یہ بتا وَاگراللہ تعالیٰ تم

یر ہمیشہ قیامت کے دن تک دن ہی رہنے دی تو اللہ تعالی کے سواوہ کون سامعبود ہے، جوتمہارے لیے رات لیے اس علی از ام کرو، کیاتم دیکھتے نہیں؟!![قصص: ۹۲\_۲۳]

قدرت حارچیزوں کے مجموعہ کو کہتے ہیں۔

ا:۔ جب عاہے۔

۲:۔ جہاں جاہے۔

m: جیے جا ہے۔

۱۲: جوچاہے۔

جس کے اندریہ چاروں صفات ہوں، وہ قدرت والا کہلانے کا حقدار ہے اورای کوقدرت والا کہا جائے گا۔ جب اس بات برغور کیا جائے گا، تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ چاروصفات صرف اللّٰد تعالٰی کی

ذات كے ساتھ ہى وابسة ہيں۔اس ليہميں سب سے يہلے اسى بات كو سجھنا ہے،كم

ا:۔ قدرت والاكون ہے؟

۲: کس کے اندربیرچاروصفات ہیں؟

m:۔ کون ہر چیز کے کرنے پر قادر ہے؟

سم: \_ کس نے ایسا کر کرے دکھلایا ہے اور کون ایسا کرسکتا ہے؟

انت سے بیا کا میں ہے ہیں کرنے برصرف اللہ تعالی کی ذات ہی قادر ہے۔ یہ بات نیجے

كصح جارت چندواقعات سيمحه من آتى ب، كماللدتعالى نے

بغیر ماں اور باپ کے آدم کو بنادیا۔

بغیر مال کی کو کھے حوا کو بنادیا۔

بغیرزمین کےسات زمینوں کو بنادیا۔

بغير سورج كے سورج اور بغير حاند كے جاند بنا ديا۔

بغیرتاروں کے تاریے بنادئے۔

اسی طرح اس زمین برشروعات کے وقت یعنی پہلی بار: بغیرانڈوں کے پرندوں کو بنادیا۔

بغیر جانور کے اس زمین پر جانور بنادیا۔ ہمیں اپنی پہچان کرانے کے لیے، اپنی معرفت

دیے کے لیے، اب جانوروں کے پید میں جانوروں کو اور انڈے کے اندر پرندے بناکر

دکھاتے ہیں، پرایمان نہ سکھنے کی وجہ سے لوگوں کا یہ یقین بن گیا کہ چیز وں سے نکلنے والی چیزیں، چیز وں سے نکلنے والی چیز یں، چیز وں سے بنتی ہے۔ جب کہ اللہ تعالی نے خود یہ بات صاف کر دی ہے کہ کسی مخلوق میں کسی چیز

کے بنانے کی قدرت نہیں ہے۔

﴿ وَالَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخُلُقُونَ شَيْمًا وَّهُمُ يُخَلَّقُونَ ﴾

الله تعالی کا ارشاد ہے: کہ انسان جن چیزوں کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، بیسب مل کر بھی

كوئى چيزېيں بناسكتے ، بلكهان سبكوخودالله تعالى بى في بنايا ہے-[خل]

٥٩٥٥ • ١٩٥٥ • ١٩٥٥ • ١٩٥٥ • ١٩٥٥ • ١٩٥٥ • ١٩٥٥ • ١٩٥٥ • ١٩٥٥ • ١٩٥٥ • ١٩٥٥ • ١٩٥٥ • ١٩٥٥ • ١٩٥٥ • ١٩٥٥ • ١٩٥٥ •

﴿ قُلُ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُحِيْرُ وَلَا يُحَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمُ تَعَلَمُوْنَ فَسَيَقُولُونَ اللّٰهُ فَانَّي تُسُحَرُونَ ﴾

الله تعالی کاارشاد ہے: اے نبی! آپ ان سے پوچھئے کہالیا کون ہے، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا تصرف واختیار ہے اوروہ پناہ دینے والا ہے؟ اگرتم (لوگ) جانتے ہو، تو بتاؤ؟ تو ( زبان ) ہم کہیں گئیں دیا ہے: ا

ے) یہی کہیں گے، کہ اللہ ہے۔ تو آپ ان سے کہیے کہ پھر (اللہ کے غیر کے ) کیوں دیوانے بے پھررہے ہو۔[مؤمن ۸۸۔۸۹]

ای بات کو ہتلانے اور سمجھانے کے لیے قرآن نے واقعات بیان کیے ہیں، کہ صالع کی قوم کے لیے پہاڑ سے اونٹن نکال دی۔

موسیؓ کے ہاتھ کے انگوٹھے سے دودھاور شہد نکال دیا۔

حضور ﷺ اور عیسی کے لیے پکا ہوا کھانا مع برتن کے آسان سے اتار دیا۔ کنواری مریم کی کو کھ سے عیسی کو پیدا کر دیا۔

ورن کریم ک و طالع میں کہ چیز کر دیا۔ بنی اسرائیل کے لیے جالیس سال تک آسان سے علوہ اور بٹیرا تار کر کھلا دیا۔

بی امرا سے کے لیے جا یہ ک سال تک اسمان سے صوہ اور بیرا تار سر طلا دیا۔ مراز سر اس میں ایک میں اور میں اور ایک اسمان کے ایک میں اور ایک اسمان کے ایک میں اور ایک اور میں اور ایک میں ا

امِ ایمن کے لیے آسمان ہے رسی میں بندھاپانی ہے بھراہواڈول اتاردیا۔

حفرت خبیب ﷺ کے لیے بند کمرے میں آسان سے انگور کا خوشدا تاردیا۔ جس طرح مریمؓ کے لیےان کے کمرے میں آسان سے پھل اتارا کرتے تھے۔

میرے دوستو! بیسارا کا سارانظام اللّٰدربالعزت نے اپنی قدرت سے چلایا ہے اور اللّٰد

کی بی قدرت الله کی ذات میں ہے، کہ کا مُنات کی سی بھی شکل میں جا ہےوہ شکل

چیونٹی کی ہو یا جبرئیل کی ،

زمین کی ہویا آسان کی،

ذرے کی ہویا پہاڑ کی،

قطرے کی ہویا سمندر کی،

لینی عرش سے لے کر فرش (زمین) کے درمیان کی کسی شکل میں اللہ کی قدرت نہیں ہے،

الله کی قدرت صرف الله کی ذات میں ہے۔ ہاں! بیساری شکلیں بن تو ہیں، ان کی قدرت ہے، لیکن کی شکل میں چھ بنانے اور کچھ کرنے کی قدرت نہیں ہے، قدرت تواللہ کی ذات میں ہے۔

ی س یں چھ بنانے اور چھ ترے کی فلدرت بیں ہے، فلدرت یو اللدی وات یں ہے۔ سورج میں روشنی بنانے کی قدرت نہیں ہے، ورنہ قیامت کے دن سورج بے نور کیوں

بوجائے گا؟

کھیت میں غلہ اور سبزی بنانے کی قدرت نہیں ہے، ور نہ زمینیں بنجر کیوں پڑی رہتیں؟!

درختوں میں پھل اورمیوے بنانے کی قدرت نہیں ہے، ورنہ ہمیشہ پھل کیوں نہیں دیتے؟! بادلوں میں پانی بنانے کی قدرت نہیں ہے۔ورنہ ہر باول پانی برساتا؟

جانوروں اور عورتوں میں دودھ بنانے کی قدرت نہیں ہے، ورنہ ہرعورت اور ہر جانور شہریں ہے ، اور م

شہد کی کھی میں شہد بنانے کی قدرت نہیں ہے، ورنہ ہر چھتے سے ہمیشہ شہد نکاتا؟!

پہاڑوں کے اندرسونا، جاندی بنانے کی قدرت نہیں ہے، ورنہ ہر پہاڑ سے سونا، جاندی نکلیا؟! زمینوں میں کوئلہ، سیسہ، تانبا، پیتل، لوہا، پٹرول، گیس اور یانی بنانے کی قدرت نہیں ہے،

ورنه هرجگه کی زمین سے مید چیز س تکلتیں؟!

یہ جو کچے بھی ان شکلوں کے اندر سے نکل کر جمیں مل رہا ہے۔ جیسے

جانور کی شکلوں سے دودھ،

پیروں کی شکلوں سے غلہ اور سبزیاں،

شہد کی محصوں کے چھتوں سے شہد، بادل کی شکل سے یانی اور

. سورج کی شکل سےروشنی وغیرہ،

یہ ساری چیزیں آسانوں کے او پرموجود،اللہ کے غیبی خزانوں سے،فرشتوں کے ذریعہان

شکلوں میں جیجی جارہی ہیں، جوہمیں آتے ہوئے تو نظر نہیں آتیں، پر نکلتے ہوئے نظر آرہی ہیں۔ اسٹ نیک جس کرتے تیاں کر تیت اسٹ میں مصحیحی اسکتیں ت

یہ بات نیچکاتھی ہوئی قرآن کی آیتوں اور حدیثوں سے بھی جاسکتی ہے۔

﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزُقُكُمُ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَ رَبِّ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثُل مَااَنَّكُمُ تَنُطِقُونَ

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کہ تمہاری روزی اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، وہ سارا آسان میں ہے۔تو آسانوں اور زمین کے مالک کی شم! یہ بات اسی طرح یقین کے قابل ہے، جس طرح نمہاراایک دوسرے سے بات کرنا یقینی ہے۔[ڈریات:۲۲\_۲۳]

﴿ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُواْ نِعُمَتَ اللَّهِ عَلَيُكُمُ ه مَنُ خَالِقٌ غَيُرُ اللَّه يَرُزُقُكُمُ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرُض لَا اِللهَ اِلَّا هُوَ فَاَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴾ السَّمَاءِ وَالْاَرُض لَا اِللهَ اِلَّا هُوَ فَاَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴾

الله تعالی کاارشاد ہے: لوگو! الله تعالیٰ کے ان احسانات کو یاد کرو، جو الله تعالیٰ نے تم پر کئے ہیں۔ ذرا سوچو تو سہی ، کہ الله تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہے؟! جس نے تمہیں بنایا ہو اور جو تمہیں آسان وزمین سے روزی پہو نچا تا ہو؟! تچی بات بہ ہے، کہ الله تعالیٰ کے سواکوئی اور ضرور توں کو پورا کرنے والا ہے، بی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کوچھوڑ کرکس پر بھروسہ کررہے ہو۔ (فاطر : ۳)

﴿ وَإِنْ مِّنُ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُهُ إِلَّا بِقَدُرٍ مَّعُلُومٍ ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے بھرے پڑے ہیں،کیکن ہم حکمت کے تحت ہر چیز کو مطے شدہ مقدار سے ( آسانوں کے اوپر سے )ا تارتے رہتے ہیں۔[حجر:۲۹]

﴿ اَفَرَايَتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشُرَبُونَ ءَ اَنْتُمُ اَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزُنِ اَمُ نَحُنُ الْمُنْزِلُونَ لَوُ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجاً فَلَوُ لَا تَشُكُرُونَ ﴾

الله تعالی کا ارشاد ہے: اچھا پھریہ تو بتاؤ! کہ جو پانی تم پینے ہو، اس کو بادلوں سے تم نے برسایا، یا ہم اس کو برسانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کوکڑوا کردیں، اس پرتم شکر کیوں نہیں کرتے؟!!![واقعہ: ۲۹\_-2]

﴿ وَهُو الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَانُحُرَجُنَابِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَانُحُرَجُنَا مِنْهُ حَضِر ﴾ الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله عنه الله تعالى الله

﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ﴾

الله تعالی کاارشاد ہے: آسمان کی قتم! جس میں راستے ہیں۔[ڈ ریات: ۷]

حضرت زبیر سے حضور کے ارشاد فرمایا: کہ اے زبیر!اللہ جل شانہ نے جب اپنے عرش پر جلوہ فرمایا، تواپ بندوں کی طرف (کرم کی) نظر ڈالی اور ارشاد فرمایا کہ میرے بندو! تم میری مخلوق ہوا ور میں ہی تہارا پروردگار (ضرورت کو پورا کرنے والا) ہوں ۔ تہہاری روزیاں ہمارے قبضے میں ہیں۔ لہٰذاتم اپنے آپ کو ایسی محنقوں میں نہ پھنساؤ، جس کا ذمہ میں نے لے رکھا ہے۔ تم لوگ اپنی روزیاں مجھ سے مائلو! کیوں کہ رزق کا دروازہ ساتوں آسانوں کے اوپر سے کھلا ہوا ہے، جو خزانہ عرش سے ملا ہوا ہے، ہو خزانہ عرش ہم خض ہر دوزی اتار تار ہتا ہے، لوگوں کے گمان کے بقدر، ان کی عطا کے بقدر، ان کے صدقے کے ہفتر راور ان کے خرج کے بقدر۔ جو محض کم خرج کرتا ہے، اس کے لیے کم اتارا جاتا ہے اور جو محض زیادہ خرج کرتا ہے، اس کے لیے کم اتارا جاتا ہے اور جو محض زیادہ خرج کرتا ہے، اس کے لیے کم اتارا جاتا ہے اور جو محض

(درمنثور)

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا: انسان تک اس کی روزی پہونچانے کے لیے فر شتے متعین ہیں۔اللہ تعالی نے ان کو حکم فر مار کھا ہے، کہ جس آ دمی کو تم اس حالت میں پاؤ، جس نے (اسلام) کو ہی اپنا اوڑ ھنا بچھونا بنار کھا ہے، تو تم اس کو آسانوں اور زمین سے رزق مہیا کر دواور دیگر انسانوں کو بھی روزی پہونچا دو۔ید دیگر لوگ اپنے مقدر سے زیادہ روزی نہ پاسکیں گے۔

(ابوعوانه)

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا: اللہ کی مخلوق میں فرشتوں سے زیادہ کو کی مخلوق میں عراق میں کے ساتھ ایک مورکل فرشتہ نہ ہوتا ہو۔

(ابوشخ \_ حدیث: ۳۲۷)

حضرت تھم بن عتیہ تقر ماتے ہیں، کہ بارش کے ساتھ اولا دِآ دم اور اولا دِ اہلیس سے زیادہ فرشتے اتر تے ہیں، جو ہرقطرے کوشار کرتے ہیں، کہوہ پانی کا قطرہ کہاں گرے گا اور اس پھل

ے کے رزق دیا جائے گا۔

(ابوشخ \_ حدیث:۳۹۳)

حضرت علیؓ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے پانی کے خزانے پرایک فرشتہ مقرر کررکھا ہے۔اس شتہ سے اتبر میں اس سان میں اس سال نہ سیرگن کری مانی کی ہم یوند زمین برآتا ہے۔

فرشتے کے ہاتھ میں ایک پیانہ ہے، اس پیانے سے گزر کر ہی پانی کی ہر بوندز مین پرآتا ہے۔ لیکن حضرت نوٹے کے طوفان والے دن ایسا نہ ہوا، بلکہ اللہ نے سیدھے پانی کو عکم دیا اور پانی کو سنجا لنے والے فرشتوں کو عکم نہ دیا، جس پر وہ فرشتے یانی کورو کتے رہ گئے، کیکن یانی نہ رکا۔

( كنزالعمال:۲۷۳)

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ ہم لوگوں پر) بادل نے سامیہ کیا ، تو ہم نے اس سے (بارش کی) امید کی ، جس پر حضور ﷺ نے فرمایا: جو فرشتہ بادلوں کو چلا تا ہے، وہ ابھی حاضر ہوا تھا ، اس نے مجھے سلام کیا اور بتلایا ، کہوہ اس بادل کووادی یمن کی طرف لے جارہا ہے، جہاں ' ذرعہ' نام کی جگہ پراس کا پانی برسے گا۔

(ايوعوانه)

حضور ﷺنے فرمایا: کہ ہرآسان پر ہرانسان کے لیے دو(۲) دروازے ہیں، ایک دروازے سےاس کے اعمال اوپر جاتے ہیں اور دوسرے دروازے سے اس کی روزی اتر تی ہے۔

(كتاب الجنائز)

ابوہریرہؓ فرماتے ہیں: کہ حضور ﷺنے ارشادفر مایا: کہانسانوں تک روزی پہو نچانے کے لیےاللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو متعین کرر کھاہے۔

(ابن الى شيسه)

اس حدیث ہے بات اور صاف ہوجاتی ہے، کہ ملک الموت جب کسی ایمان والے بندے کی روح نکالنے کے لیے پانچ سو (۵۰۰) فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، تو اس وقت ان کے ہاتھ میں ریحان کے پھولوں کا گلدستہ ہوتا ہے۔جس کی ہر ٹہنی میں ہیں ہیں رنگ کے پھول ہوتے ہیں «٢٠٥٥ م د ك المادى ك منت كوم م د ك المادى ك منت كوم م د ك المادى ك منت كوم م د ك م د ك المادى ك منت كوم م د ك م د ك المادى ك منت كوم م د ك م د ك م د ك المادى ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م د ك م

اور ہر پھول میں نئی خوشبو ہوتی ہے۔اس کے ساتھ ایک سفید رنگ کا رو مال جس میں مشک بندھی ہوتی ہے،اسے مرنے والے کی ٹھوڑی کے نیچے رکھتے ہیں۔ پھر جنت کا وہ کپڑا جسے کفن میں

استعال کرتے ہیں، وہ بھی ساتھ ہوتا ہے۔اتن ساری چیزوں کومرنے والے کے سوایاس میں بیٹھا

ہواکوئی انسان بھی نہیں دیکھ یا تا۔اب اگریہی ساری چیزیں کا ئنات میں پھیلی ہوئی شکلوں سے نکل

کرآتیں،توہرانسان کویہ چیزیں نظرآ جاتیں،لیکن آسانوں کے اوپر سے ان چیزوں کولانے والے

فرشتے انسان کوبھی بھی نظر نہیں آتے۔اس طرح جب حضرت حظلہ کو فرشتوں نے عسل دیا، تو غسل سے پہلے فرشوں کا لایا ہوا یانی کسی کونظر نہ آیا، پر جب حظلہ " کے جسم پروہ یانی غسل کے لیے

ڈالا گیا تو خطلہ ایجسم کے بالوں سے یانی ٹیکناصحابہ کونظر آیا۔

اس لیے میرے محترم دوستواور بزرگو! کسی شکل میں اپنے اندر کچھ بنانے کی قدرت نہیں ہے۔ کا ئنات میں پھیلی ہوئی شکلوں کے اندرمختلف مختلف چیزوں کو نکال کر ، اللہ رب العزت ہم

انسانوں کواپنی پہچان کرانا جا ہتے ہیں ، کہ اللّٰہ رب العزت نے کا ئنات کی ساری شکلوں کو صرف

اپنی پیجان کرانے کے لیے بنایا ہے۔ کہ

جانورول سے دودھ

کھیت سےغلہاورسبریاں

درختوں ہے پھل اور میوے شهدكي كمحى سيشهد

سورج سے روشنی اور

بادل سے یاتی

بیساری کی ساری شکلوں سے نکلنے والی چیزیں ،آسانوں کے او پر موجو داللہ کے خزانوں سے تجھیجی جارہی ہیں۔جس طرح ٹیلی ویژن کے ڈبول کے اندر سے ،موبائل سے،انٹرنیٹ وغیرہ سے

مجھی ہمیں خبریں بھی ہاکی یا کرکٹ کا میچ یا دیگر پروگرام نکلتے نظرآتے ہیں۔ پینظرآنے والے

 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥
 • ١٠٥٥

پروگرام، ان چیزوں میں بنتے نہیں ہیں، بلکہ یہ پروگرام، ان چیزوں کے مرکز (اسٹوڈیو) سے ان میں بھیجے جارہے ہیں۔ پر سی انسان کو یہ پروگرام ہوامیں آتے ہوئے دیکھتے نہیں ہیں۔ دیکھو! آپ نے اپنے موبائل سے یاانٹرنیٹ سے کسی کمیسج یا ای میل (E-mail ) بھیجا، آپ نے جس کے پاس بھیجاہے،اس کےموبائل یا انٹرنیٹ کوڑھونڈ کراس میں داخل ہوجا تا ہے۔ چاہےوہ آ دمی آپ سے ایک ہزار (۱۰۰۰) کلومیٹر دوررہ رہاہو، پرسکنڈوں میں وہاں پہونچ جاتا ہےاور جوسی یا ای میل آپ نے بھیجا ہے،اسکاایک حرف بھی اس میں سے کمنہیں ہوتا۔ ذرابیٹھ کرغور کرو! کہ ہروقت ہوامیں کتنے میسی باای میل آتے جاتے رہتے ہیں ۔ کتنی تصویریں تیسی باای میل سے لوگ بھیجتے رہتے ہیں پرجس کے پاس جو بھیجا جا تا ہے، وہی اسے ملتاہے،کسی دوسرے کا میسج پاکسی دوسرے کا اِی میل بدلتا نہیں ہے۔ٹھیک اس طرح ہماری روزیوں کا بھی معاملہ ہے۔

رسول اللہﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ کوئی انسان حیاہے قلعی اور چونے کے پہاڑوں میں بند ہوجائے ،مگر دوچیزیں اس کے پاس پہونچ کررہیں گی: (۱) اس کی روزی (۲) ملک الموت\_ یعنی اگر کوئی انسان اپنے آپ کولو ہے کے صندوق میں بند کر کے اندر سے تالا لگا لے، پھر بھی اس کی

روزی اوراس کےجسم سےروح نکالنے والا فرشتہ اس صندوق کے اندر پہونچ جائے گا،جس طرح

انڈے کے تھلکے کے اندررنگ بر نگے پُر ،خون ،گوشت اورروح پہونج جاتی ہے۔

میرے دوستو!اللدرب العزت اس ظاہری نظام سے ہمیں اپناغیبی نظام سمجھا نا جا ہ رہے ہیں،اپنی طاقت اوراپنی قدرت کوسمجھانا جاہ رہے ہیں، کہ ہرمخلوق کی روزی آسانوں کے اویر ہے جیجی جارہی ہے، پر ہمارے امتحان کے لیے، وہ چیزیں ہمیں آسانوں سے آتی ہوئی نظر نہیں آرہی ہیں۔اللدرب العزت نے ظاہری نظام،اینے بندوں کوامتحان کے لیے بنایا ہے اور غیبی نظام کو ہندوں کےاطمینان کے لیے بنایا ہے۔لیکن غیبی نظام سے فائدہ وہ اٹھایائے گا،جس نے اینے اندرغیب کا یقین پیدا کیا ہوگا۔ جوانسان اینے اندرغیب کا یقین پیدا کرلیتا ہے،تو پھر فرشتوں کے ذریعہ سے چلایا جار ہا غیبی نظام اس کے تابع کردیا جاتا ہے۔اب بیغیبی نظام کسی

کے تابع ہوجائے ،توسب سے پہلے احادیث کی روشنی میں اس نظام کو سمجھا جائے۔

حضرت ابوامامیہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مومن کے ساتھ تین سوساٹھ

فرشتے ہوتے ہیں، جومصیبت اس پر پر نی نہیں لکھی ہوتی ،اس کواس سے دور کرتے رہتے ہیں۔

صرف آ نکھ کے لیے سات فرشتے ہیں۔ بیفرشتے بلاؤں کواس سے اس طرح ہٹاتے رہے

ہیں، جس طرح گرمی کے دنوں میں شہد کے پیالے سے تھیوں کو ہٹایا جاتا ہے۔اگران فرشتوں کو تیاں میں منزل کے میں بریتے تیاں کے بیالے سے تھیوں کی مار میں کر ساتھ

تمہارے سامنے ظاہر کر دیا جائے ،تو تم ان کومیدان اور پہاڑ پر ہاتھوں کو کھولے ہوئے دیکھوگے۔ (طیرانی)

جب کہ عام انسان کے ساتھ صرف دس فر شتے ہوتے ہیں، پرعورتوں کے ساتھ گیارہ فر شتہ ہو ترہیں

فرشتے ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان غی فرماتے ہیں، کہ میں ایک مرتبدرسول اللہ ﷺ سے یو چیما! کہ یارسول اللہ!

رت میں رہے ہیں ہوئے ہیں، یہ یہ ایک رسبار موں اللہ بھی ہے چو بھا، کہ یار موں اللہ بھی ہے ہوئی اللہ ہمرے ہر انسان کے ساتھ کتنے فرشتہ ہمرے دائیں میں ہے جو تیری نیکیوں پر مامور ہے اور ایک فرشتہ بائیں تیرے گناہ لکھتا ہے، یہ دائیں

والا فرشته، با ئیس والے فرشتے کا سر دارہے۔

دوفر شتے تیرے سامنے اور پیچھے ہیں، یہ دونوں بلاؤں اور مصیبتوں سے حفاظت کرتے ہیں۔ ایک فرشتے نے تیری پیشانی کو تھا ما ہواہے، جو تو اضع کرنے پر تیرے سرکو بلند کر دیتا ہے

اور تکبر کرنے پر پست کردیتا ہے۔

دوفر شتے تیرے ہونٹوں پر ہیں، جو درو دوسلام کو پہونچاتے ہیں۔

ایک فرشتہ تیرے منھ پر ہے، جوسانپ اور دوسرے کیٹروں کو تیرے منھ میں گھنے نہیں دیتا اور دوفر شتے تیری آنکھوں پر ہیں۔

(اہن جریر) دیکھو! نیچکھی جارہی احادیث پرغور کرو! کہ کس طرح سے فرشتوں کے ذریعے سے چلایا

جار ہاغیبی نظام ،مومن کی حمایت میں آجا تا ہے۔ مار ہاغیبی نظام ،مومن کی حمایت میں آجا تا ہے۔

### •١٠٥٠٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ •١٠٥٥ <

حضرت ابو ہر برہ ہ ہے روایت ہے، کہ آپ کے فرمایا جولوگ کشرت سے متجدوں میں جمع رہتے ہیں، بہی لوگ متجد کے کھونٹے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ فرشتے بھی بیٹے رہتے ہیں، اگروہ لوگ متجدوں میں کسی وجہ سے موجو زنہیں ہوں، تو فرشتے ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ جب بھی وہ بیار ہوجاتے ہیں، تو فرشتے ان کے گھر جاکران کی بیار پری کرتے ہیں اور جب وہ لوگ اپنی کسی ضرورت کے لیے گھر سے باہر آتے ہیں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔

(منداحمه)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے، کہ آپ ﷺ نے فر مایا: جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوکر، مسجد میں آنے والے لوگوں کا نام لکھتے رہتے ہیں۔ کین جب خطبہ شروع ہوتا ہے، تب، فرشتے نام لکھنا بند کر کے خطبہ سننے میں مشغول ہوجاتے ہیں۔

(بخاری)

حضرت سلمان فاریؓ سے روایت ہے کہ آپ کے نے فرمایا: جب کو ٹیمسلمان جنگل میں اقامت کہہ کرنماز پڑھتا ہے، تو دونوں فرشتے (کراماً کاتبین) اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان جنگل میں اذان دے اور پھرا قامت کہہ کرنماز شروع کرے، تو اس کے پیچھے فرشتوں کی اتی بڑی تعداد پڑھتی ہے، جن کے دونوں کنارے دیکھے نہیں جاسکتے۔

(مصنفء بدالرزاق)

حضرت اوس انصاری سے روایت ہے کہ آپ کے نے فر مایا:عید کی صبح اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دنیا کے تمام شہروں میں سیجتے ہیں۔ وہ زمین پراتر کرتمام گلیوں اور راستوں میں کھڑے ہوجاتے ہیں اور آواز دے کر کہتے ہیں، جسے انسان اور جنات کے سواساری مخلوق سنتی ہے۔ کہ السامی کی امت!اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف چلو، جوزیا دہ عطا کرنے والا ہے۔ پھرلوگ عیدگاہ کی طرف جانے لگتے ہیں۔

(طبرانی)

حضرت شدّ ادبن اوسؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: جومسلمان قر آن کی کوئی سورت بستر پر جاکر پڑھ لیتا ہے، تواللہ پاک اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر

فرمادیتے ہیں۔جواس کے جاگئے تک اس کی حفاظت کر تار ہتا ہے۔

(زندی)

حضرت معقل بن بیارؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فر مایا :سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے پراس کی ہرآیت کے ساتھ استی (۸۰) فرشتے آسان سے اتر تے ہیں۔

(منداحمه)

ر سدایم، است این عمر سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جومسلمان رات کو باوضوسوتا ہے، تو ایک فرشتہ اس کے جسم کے ساتھ لگ کررات گزارتا ہے۔ رات میں جبنیند سے وہ بیدار ہوتا ہے، تو وہ فرشتہ اسے دعادیتا ہے کہ اے اللہ اپنے اس بندے کی مغفرت فرمادے، کیوں کہ باوضوسویا تھا۔

(ابن حیان)

رہ بین ہوتے ، جس گھر میں کتا یا تصویر میں ہو۔ نہیں ہوتے ، جس گھر میں کتا یا تصویر میں ہو۔

(ابن ملجه)

رہاں ہیں۔ حضرت ابو ہر بریا ہے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فر مایا: کہ رحمت کے فرشتے ان لوگوں کے پاس بھی نہیں رہتے ، جن کے پاس کتا یا گھنٹی ہو۔

(مىلم شرىف)

سری ہے۔ است کھزت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: دشمن کے خلاف مقابلہ کرتے وقت فرشتے گھوڑ دوڑ اور تیراندازی میں تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔

حفرت عائش فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا:جو حاجی سواری سے مج کرنے جاتے ہیں،فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور جولوگ پیدل مج کرنے جاتے ہیں،فرشتے ان سے گلے ملتے ہیں۔

حضرت ابن عمر فرماتے ہیں۔فرشتے جمعہ کے دن پگڑیاں باندھ کر (جمعہ کی نماز میں) حاضر ہوتے ہیں اور پگڑی والوں کوسورج کے چھپنے تک سلام کرتے ہیں۔

( تاریخ ابن عساکر )

دیکھومیرے دوستو!ایک ہے،غیب کاعلم ہونااورایک ہےغیب کایقین ہونا، کہغیب کاعلم کتابوں کے ذریعہ سے یاکسی سے من کر حاصل ہوجا تا ہے، پرغیب کایقین، کہاسے سیکھ کراپنے دل میں پیدا کرنا پڑتا ہے۔اس لیے صحابۂ کہتے تھے، کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا، پھر قرآن سیکھا،

یعنی پہلےغیب کایفین دل میں پیدا کیا۔ کہ حضرت ابو بکڑ جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے ،تو اپنی چا در بچھا دیتے اور فرماتے ،اے محافظ فرشتو! تم لوگ یہاں اس چا در پرتشریف رکھو، کیوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے، کہ میں بیت الخلاء میں کوئی بات نہیں کروں گا۔

(مقدمها بوالليث)

حضرت ابن عباسؓ نے فر مایا، گناہ کرنے کے بعد پھھ بانتیں الیی ہوتی ہیں، جو گناہ سے بھی بڑی ہوتی ہیں، کہ اگر گناہ کرتے ہوئے تہہیں اپنے دائیں، بائیں کے فرشتوں سے شرم نہ آئی، توبیاس کیے ہوئے گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔

( كنزالعمال\_۸\_۲۲۴)

#### غيب كالقين

(۱) ایک ایمان (آمَنَ بِاللهِ ) بالله یعنی اس حقیقت کا پورایقین ، که سب پجهالله کی ذات سے بنتا اور ہوتا ہے ، اس لیے بس اس کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے اور اس کے لیے مرنا شمنا چاہیے۔

(۲) دوسرے ایمان (وَ الْیَوُمِ الْآخِرِ ) بالیوم الآخر \_ بعنی اس حقیقت کا پورایقین ، که بیزندگی اصل زندگی نہیں ہے ، بلکہ اس زندگی کو پورا ہونے کے بعد ایک دوسری زندگی اور دوسراعالَم ہے۔ اور اصل زندگی وہی ہے ، بیہ چندروزہ زندگی بس اس کی تیاری کے لیے ہے اور انسانوں کی

کامیا بی اورنا کامی کا دارومدارای ہمیشہ والی زندگی کی کامیا بی اورنا کامی پرہے۔ (۳) تیسر اایمان (ومَسلئِ گنِسه) بالملئکہ لیعنی اس بات کا یقین ، کہ پی عالَم جن

ظاہری اسباب سے چلتا ہوانظر آرہاہے، دراصل ان اسباب سے نہیں چل رہاہے، بلکہ اللہ پاک

٥٥٥٥ - ١٥٥٥ - ١٥٠٥ ( مجدى آبادى كى محنت ٥٥٥ - ١٥٥٥ - ١٥٥٥ م

فرشتوں کے باطنی نظام کے ذریعے سے سارے ظاہری نظام کو چلارہے ہیں۔ مثلاً ہمیں نظر آتا ہے، کہ بارش بادلوں سے اور ہواؤں سے ہوتی ہے اور زمین کی چیزیں بارش کے پانی سے اُگی

ہیں۔فرشتوں پرایمان کا مطلب ہے، کہ ہم اس بات کا یقین کریں، کہ اللہ پاک بیسارے کام دراصل فرشتوں سے کرارہے ہیں۔ گویا ان ظاہری اسباب کے پیچے فرشتوں کا نظر نہ آنے والا

نظام ہےاوراس کے پیچھےاللہ کی ذات اوراس کا حکم اوراس کی مشیّت ہے۔

(۴) چوتھاایمان (وَ کُتُبِ وَرُسُلِهِ ) بالکتاب والنبین یعنی الله کی نازل کی ہوئی کتابوں اور اس کے بھیجے ہوئے نبیوں کے بارے میں یقین، کہ حقیقی علم وہی ہے، جواللہ کی کتابوں میں ہے اور جونبیوں کے ذریعے انسانوں کو ملاہے۔اس کے سواجو کچھ ہے، وہ غیر حقیقی

کتابوں یں ہے اور بوہیوں نے دریعے السانوں و ملاہے۔ اس سے موابو پھ ہے ، وہ بیریں اور ناقص ہے۔ مثلاً انسانوں کی فلاح اور کامیا بی کاراستہ وہی ہے ، جواللہ کے نبیوں نے اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں نے بتایا ہے۔ اگر دنیا بھر کے فلاسفر ، دانشمند ، حقلمندلوگ اور لیڈر ، اس کے

خلاف کہتے ہیں اور سوچتے ہیں تو غلط ہے اور ان کا جُہل ہے۔

ی ذات او کے کر ہیں شک میں نہ پڑجائے اور القدی ذات کا ،ی انکار نہ کر بیطے، لہ پیتہ ہیں القدی ذات کا وجود ہے بھی یانہیں۔اس لیے کہ اب قیامت تک کوئی نی نہیں آنے والا۔ (ہاں ،عیسگ کا دوسرے آسان سے اتر کرآنا بحثیت حضور ﷺے امتی کے ہوگا) اور یہ ایک مستقل سوال ،انسان

دو مرجہ کا مان سے اور را مان پیریک موروٹی ہے اس سے اول کا اور بیات میں وال استان کے بیچ رہتا، کہ اللہ کی ذات ہے، یانہیں؟ بس اس سوال کو تتم کرنے کے لیے ہی اللہ رب العزت

نے حضور ﷺ وعرش پر بلا کراپنادیدار کرایا، کداللہ کی ذات حق ہے۔

الله تعالی نے اپنے بندوں کوخود بید عوت دی ہے، کہ وہ الله پرایمان لائیں، تا کہ الله تعالی تعالی الله تعالی تعالی الله تعالی تعالی الله تعالی تعال

(بیثمی:۵\_۲۳۲)

میرے دوستو! جوزات ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی ،اس نے سب سے پہلاتھ م،اپنے بندوں کے متعلق جونازل فرمایا ،وہ یہ کہ "آمَنَ بِساللّٰهِ 'اللّٰہ کی ذات کا یقین ،اپنے دل میں پیدا کرو،اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ، کہ کس طرح سے اللّٰہ کی ذات کا یقین پیدا ہو؟ تواللّٰہ کی ذات کا یقین تبھیپیدا ہوگا ، جب ہم اپنی ذات میں غور وفکر کریں گے۔

حضرت علیؓ نے فرمایا: کہ کوئی شخص اس وقت تک اللہ تعالیٰ کونہیں جان سکتا ، جب تک کہ وہ منتہ کے نہ یہ ان ساک

ایخ آپ کونہ پہچان لے، کہ

- (۱) ہم یا نجے سو(۵۰۰)سال پہلے کہاں تھے؟
  - (۲) اس دنیامیں ہم کہاں ہے آئے؟
    - (m) ہارےجسم کوکس نے بنایا؟
      - (۴) کیسے بنایا؟
- (۵) سو(۱۰۰) سال بعد ہم کہاں ہوئگے، وغیرہ وغیرہ،اس کے لیے اب ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے آپ کو پیچا ننا ہے، کہ ہمیں کس نے بنایا؟ کیوں بنایا؟ کہاں بنایا؟ اور کیسے بنایا؟۔

## انسان کی پیدائش

﴿ وَإِذُ اَحَذَ رَبُّكَ مِنُ ؟ مَنِي آدَمَ مِنُ ظُهُوُرِهِمُ ذُرِّيْتِهِمُ وَاَشُهَدَهُمُ عَلَى اَنُفُسِهِمُ السَّتُ بِرَبِّكُمُ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدُنَااَلُ تَقُولُوا يَوُمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنُ هَذَا غَافِلِيُنَ ﴾ السُّتُ بِرَبِّكُمُ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدُنَااَلُ تَقُولُوا يَوُمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنُ هَذَا غَافِلِينَ ﴾ السُّتَعَالَى كاارشاد ہے: جبآپ کے رب نے آ دِمِّ کی پیٹھے سے ان کی اولا وکو پیدا کیا، پھر

ان سے سوال کیا، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا بیشک! پھر ہم نے گواہ

بنایا (فرشتوں کو) ہم نے بیاقرار (انسانوں سے) اس لیے کرایا، کہ قیامت کے دن بیانہ کہنے

کگیں، کہمیں پیزہیں تھا۔ ( کہآپ ہمارے رب ہیں)[اعراف:۱۷۲]

حضرت اُئی بن کعب ؓ اس آیت کی تفسیر میں بیان فر ماتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدمِّ کی پیٹھ ہے انسانوں کی روح کو نکالا اور آنھیں ایک جگہ جمع کیا، پھر

انھیں جوڑا جوڑا بنایا،

اس کی شکلیس بنائی ،

انھیں ہو لنے کی طاقت دی،

پھرسب سے سوال کیا، کہ کیا میں تہہار ارب نہیں ہوں؟

سب نے جواب دیا، بیشک! آپ ہی ہمارے رب ہیں۔

پھراس اقرار پراللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو گواہ بنایا ، تا کہ قیامت کے دن اس میں سے کوئی ہے۔ ب

> ہ۔ ہمیں ہتہیں تھا۔

یقین مانود میرے سواکوئی معبود اور رہنہیں ہے 'اس لیے میری ربوبیت میں کسی چزکو شریک نہ کرنا۔ میں تمہارے پاس نبی اور رسول بھیجتار ہوں گا، جو تمہیں بیعبد اور بیان یا د دلائیں

ریک یہ روحت کا ہیں۔ گےاورتم پراپی کتابیں اتاروں گا۔

توسب نے جواب دیا کہ ہم اقر ارکر چکے ہیں، کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ کے سوا ہماراکوئی ربنہیں ہے۔

(منداحمه)

﴿ هَلُ اَتِى عَلَى الْإِنُسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهُ رِلَمُ يَكُنُ شَيْئًا مَّذُكُورًا، إِنَّا خَلَقُنَاالُإِنُسَانَ مِنُ نُطُفَةٍ اَمُشَاج نَّبَتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيرًا ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بیشک انسان پر زمانے میں ایساد قت آچکا ہے، کہ وہ بھی قابلِ ذکر

نہ تھا، کہاس سے پہلے منی تھا اور اس سے پہلے وہ بھی نہ تھا۔ ہم نے اس کو مخلوط نطفہ سے پیدا کیا،

تا كه بهم اس كالمتحان ليس، پھر بهم نے اسے سنتا، ديكھتا بنايا۔[الدھر:١-٢]

میرے دوستو!اللہ تعالی جب کسی انسان کوامتحان کے لیے عالم اُرواح سے اس دنیا میں منتقل کرنا چاہتے ہیں، تو منتقل کرنے سے چار مہینے پہلے، ایک مخصوص طریقے پر اس کی ماں کے پیٹ میں اس کا جسم بنانا شروع کرتے ہیں۔

﴿ مِنُ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَةً مِنُ نُطُفَةٍ خَلَقَةً فَقَدَّرَةً ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَةً ثُمَّ امَاتَةً فَأَقْبَرَهُ

ہم نے انسان کے جسم کو کس چیز سے بنایا؟ منی کی ایک بوند سے ایک خاص انداز میں۔پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا۔پھراسے موت دے کر برزخ میں پہونچادیا۔[عبس:۱۸۔۲۱]

﴿لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي آحُسَنِ تَقُويُمٍ

ہم نے انسان کو بہترین انداز میں ظاہر کیا ہے۔[التین به]

﴿ مِنْهَا حَلَقُنَا كُمُ وَفِيُهَا نُعِيدُكُمُ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمُ تَارَةً أُخُرِي ﴾

اسی مٹی ہے جسم بنا کرہم نے تہمیں (دنیا) میں ظاہر کیا اور پھراسی میں لوٹا کیں گے اور اس ہے دوسری بارظاہر کریں گے۔ اِطٰہٰ: ۵۵

الله تعالی جس مٹی ہے اس کاجسم بناتے ہیں،اس مٹی کے ذرّات زمین ہے لے کرآسان تک تھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔اللہ تعالی اپنی قدرت سے ان ذرّات کو اکٹھا کرکے ماں باپ کی

پ یہ غذا کے ساتھان کے پیٹ میں پہو نچاتے ہیں۔ ماں باپ کے جسم میں پہو پخے چکے،ان ذرّات کو پھرخون میں پہو نچاتے ہیں،خون سے منی میں منتقل کرتے ہیں، پھرمنی کے اس بوند کو ماں

کے پیٹ میں موجود بچہدانی میں پہو نچاتے ہیں۔ کے پیٹ میں موجود بچہدانی میں پہو نچاتے ہیں۔

﴿ فَالْيَنُظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ هِ خُلِقَ مِنُ مَّآءٍ دَافِقٍ هِ يَخُرُجُ مِنُ بَيْنِ الصَّلُبِ وَالتَّرَاثِبِ ﴾ انسان کودیکھنا (سوچنا) جا ہے کہ اس کاجسم کس چیز سے بناہے؟ اس کاجسم اچھلتے ہوئے

پانی سے بناہے، جو پیٹھاور سینے کے نیج سے نکلیا ہے۔[طارق:۵\_2]

﴿ اَفَرَأَيْتُمُ مَّا تُمُنُونَ ءَ اَنْتُمُ تَحُلُقُونَهُ اَمُ نَحُنُ الْحَالِقُونَ ﴾

م**٩٩٥ - ١٥٩٥ - ١**٩٥٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٥٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ - ١٩٤٥ -

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اچھا یہ تو بتا ؤ! کہ جو منی ،تم عورتوں کے رحم میں پہو نچاتے ہو، کیا

اس منی سے تم انسان کاجسم بناتے ہو، ما ہم اس جسم کو بنانے والے ہیں؟![واقعہ: ۵۸\_و]

حضرت عبدالله بن مسعود فرماتے ہیں کہرسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا: نطفہ (منی کی بوند)

ع لیس (۹۸) دن تک رحم میں اپنی حالت پر رہتا ہے، جب چالیس دن پورے ہوجاتے ہیں، تو وہ جما ہوا خون بن جاتا ہے، پھر اسی طرح چالیس دن کے بعد گوشت کی بوئی میں تبدیل ہوجاتا ہے،

جما ہوا تون بن جا ہاہے، پرای سررن جا یا ن دف سے بعد و سک اون بیل ہوں ہیں۔ پھراس میں ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں، پھراللہ تعالیٰ جسم کےسارے اعضاء بنادیتے ہیں۔

(منداحمه)

﴿ اَلَمُ نَجُعَلُ لَّهُ عَيُنيُنِ وَلِسَانًاوَّ شَفَتِيُنِ ﴾

اللَّه تعالى كاارشاد ہے: كھلا ہم نے اس كوروآ تكھيں نہيں دى؟!اور زبان اور دو ہونت نہيں

دع؟![بلد:٨-٩]

﴿ إِنْ كُلَّ نَفُسٍ لَّمًّا عَلَيْهَا حَافِظً ﴾ الله تعالى كاارشاد ہے: كەكوئى انسانى جىم اييانہيں ہے، جس يرہم نے تكرانى كرنے والا

المبرع می اور و دیسته میرون می (فرشته )مقررنه کررکھا ہو۔[طارق:۴]

حضرت انسؓ ہے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے عورت کی بچہ دانی پرایک فرشتہ مقرر کر رکھاہے، جو بچے کے جسم کے بننے کی مختلف شکلیں اللہ تعالیٰ سے بتا تار ہتا ہے۔ کہ

اے اللہ! آب بین نطفہ ہے۔

اے اللہ! اب بیہ جما ہوا خون ہے۔

اے اللہ! اب بیر گوشت کا لوتھڑ اہے۔

پھر جب اللہ تعالیٰ اس بنچے کو ہیدا کرنا جاہتے ہیں،تو فرشتہ پوچھتا ہے، کہا ہے اللہ!اس

کے بارے میں کیالکھوں؟

لو کایالو کی؟

بدبخت یا نیک بخت؟ مرکة .

روزی کتنی؟ اور

٥٩٥٥ - ١٩٥٥ - ١٩٥٥ - ١٩٥٥ - ١٩٥٥ - ١٩٥٥ - ١٩٥٥ - ١٩٥٥ - ١٩٥٥ - ١٩٥٥ - ١٩٥٥ - ١٩٥٥ - ١٩٥٥ - ١٩٥٥ - ١٩٥٥ - ١٩٥٥ -

عرکتنی لیعنی بیروح اس طرح جسم میں کتنے دن رہے گی۔

(بخاری:۲۵۹۵)

حضرت عبدالله بن عباس فرماتے ہیں کہ عورت کی بچہدانی پر مقرر فرشتے کا بیکام ہوتا ہے، کہ جب بچے کی مال سوتی ہے، یالیٹتی ہے، تو یہ فرشتہ اس بچے کا سراو پراٹھادیتا ہے۔اگروہ ایسانہ کرے، تو بچیخون میں غرق ہوجائے۔

(ابواشنغ)

حضرت الس فرماتے ہیں کہ حضور کے خرمایا جب لڑکی پیدا ہوتی ہے، تو اللہ تعالی اس لڑکی کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے، جو اس پر بہت زیادہ برکت اتارتا ہے اور کہتا ہے، تو کمزور ہے، کیوں کہ کمزور سے پیدا ہوئی ہے، اس لڑکی کی کفالت کرنے والے کی قیامت تک مدد کی جاتی ہے اور جب لڑکا پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تعالی اس کے پاس بھی ایک فرشتہ بھیجتے ہیں، جو اس کی آئھ کے جی بوسہ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالی تجھے میں۔

(طبرانی)

میرے دوستو! نطفہ جب بچے دانی کے اندر پہونچے جاتا ہے، تو بچے دانی کا منھ بند ہوجا تا ہے، جس طرح غبارے کا منھ بند کر دیا ہے، جس طرح غبارے کے اندر کسی چیز کو ڈال کر پھراس میں ہوا بھر کر ،غبارے کا منھ بند کر دیا جاتا ہے، پر بچے دانی میں صرف نطفہ ڈالا جاتا ہے، ہوانہیں بھری جاتی ۔ جیسے جیسے بچے کا جسم بن کر بڑھتا جاتا ہے، بچے دانی بغیر ہوا کے ،غبارے کی طرح پھولتی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ماں کا پیٹ بھول کر بڑا ہوتا رہتا ہے۔ چاکیس (۴۰۰) دن کے بعد سفید رنگ کا نطفہ سرخ رنگ کا جما ہوا

خون بن جا تا ہے۔

جس طرح فرعون کے پیتے ہوئے پانی کوخون میں بدل دیا تھا۔

پھر چالیس (۴۰) دن کے بعداس جے ہوئے خون کواللہ تعالی گوشت کے لوٹھڑے میں بدل دیتے ہیں۔جس طرح فرعون کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے روٹی کے نکڑے کومینڈ ھک میں بدل دیا تھا۔ یا جس طرح ام المومنین حضرت ام سلمٹ کے یہاں پیالے میں رکھے ہوئے گوشت کو پتھر مېرون مېرى تادى كى محت كوم مېرى تادى كى محت كوم مېرى تادى كى محت

میں بدل دیا تھا۔

اورموسیؓ کامشہور واقعہ جسے اللہ تعالی نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ موسیؓ کی الکھی کو

سانپ بنادیا اورسانپ کو پھر لاٹھی بنادیا۔ کہ نظر تو وہ لاٹھی آ رہی تھی، پر نہ وہ لاٹھی تھی اور نہ ہی من سے بصلاحی بیت میں مسلم تھی ہوئی دین میں اس کی منافض کا میں سکت

سانپ۔ کہاصل کے اعتبار سے نہوہ لا کھی تھی اور نہ سانپ۔ اس لیے کہ نہ لا کھی سانپ بن سکتی ہے اور نہ سانپ لا گھی ہویا سانپ ہے اور نہ سانپ لا گھی ہویا سانپ

ہے اور نہ سانب لا می بن سلما ہے، پرالیا ہوا۔ یوا ل سے پتہ ؛ یا کوئی بھی نظرآنے یا نظر نہآنے والی مخلوق۔وہ مخلوق حاہے،

چیونی کی ہویا جبرئیل کی،

زمین کی ہویا آسان کی،

ذرے کی ہویا پہاڑ کی،

قطرے کی ہویا سمند کی،

لینی عرش سے لے کرفرش (زمین) کے درمیان کی کوئی بھی مخلوق ہو،ان سب کی حیثیت ایک

تحقیتلی سے زیادہ نہیں ہے۔ان سب کے اندراللہ کا جوامر کام کررہا ہے، وہ اصل چیز ہے۔اللہ تعالیٰ اور شکلوں سرچہ معامیاں کرچھ ال ماہی کر جسسہ ماہیں گراور جو ماہیں گروہ موگا

ان شکلوں سے جب چاہیں گے، جہاں چاہیں گے، جیسے چاہیں گے اور جو چاہیں گے وہ ہوگا۔

جیسے مال کے پیٹ میں نطفے کو جما ہوا خون، جے ہوئے خون کو گوشت کا لوٹھڑ ااوراس گوشت کے لوٹھڑ سے پرجسم کے اعضاء کا بنینا کہ آ دھاانچ کے گوشت کے لوٹھڑ سے کے اندر ہڈیوں کا دھانچہ

بنا کردل،گردہ ہتی ،چھپھر داوغیرہ بنا کرنسوں کا جال بچھا دیتے ہیں۔پھر گوشت کے لوگھڑے کے اوپر آنکھ، ناک، کان،منھ، ہاتھو، پیروغیرہ اپنی قدرت سے بناتے ہیں۔انسانوں کے جسم بنانے کی سے

ترتیب،الله تعالی نےمقرر کی ہے۔ ہاں تین انسان اس ترتیب سے باہر ہیں۔

(١) آدم الطَيْعِينَ

(۲) حواعليها السّلام

(٣) عيلى الطَّيْعِيرُ السَّالِيمُ السَّال

# جسم سےخون کا آناجانا

ہم سب اپنے اپنے بارے میں بھی جان لیں ، کہ ہم سب کاجسم بھی اللہ تعالی نے اس ترتیب سے بنایا ہے ، جس جسم کوہم اپنی ملکیت سمجھ کراپنی مرضی پراستعال کررہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالی نے یہ ہم اپنی مرضی پراستعال ہونے کے لیے دیا تھا۔ تو جب اس انداز میں اللہ تعالی انسان کاجسم بنادیتے ہیں ، تو جسم کوسب سے پہلے خون کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالی نے نیبی خزانے سے اس جسم میں براہ راست خون جھیجتے ہیں ، پرانسانوں کو آسانوں کے او پر سے خون کا خوان نظر نہیں آتا۔ کہ حضرت آن انظر نہیں آتا۔ کہ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ ایک دن بخار کا انسان کے جسم سے خون کا لیے جانا نظر نہیں آتا۔ کہ حضرت حضور کے اندر آنے کی اجازت جاہی۔ حضور بھی نے اس سے بوچھاہتم کون ہو؟

اس نے کہا کہ میں بخار ہوں، میں گوشت کو کا شا ہوں اور خون چوستا ہوں۔

حضور ﷺ نے اس سے فرمایا: تم '' قبا'' والوں کے پاس چلے جاؤ! چنانچہ بخار، قباوالوں کے پاس چلا گیا اور ان سب کا اتناخون چوسا اور گوشت کا ٹا کہ ان کے چہرے پیلے ہوگئے۔ تو انھوں نے آگر حضور ﷺ سے بخار کی شکایت کی۔

حضور ﷺنے ان لوگوں سے فر مایا: کہتم لوگ کیا چاہتے ہو؟ اگرتم چاہو، تو میں اللہ سے دعا کردوں، تو اللہ تعالیٰ بخار کو واپس بُلا لیں اور اگرتم لوگ چاہو، تو بخار کور ہنے دو، جس سے تم لوگوں کے سارے گناہ معاف ہوجا کیں ۔

قباوالوں نے عرض کیا ، یارسول اللہ! آپ بخارکور ہنے دیں۔

(بدایهوالنهایه:۲-۱۲۰)

اس روایت سے بیہ پہتہ چلتا ہے کہ جس طرح بخار کا انسان کے جسم سےخون کا لیے جانا نظر نہیں آتا،اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانے سے جب جسم میں خون بھیجتے ہیں، تو اس خون کا آنا بھی کسی کونظر نہیں آتا۔اس زمانے میں بیہ بات موبائل اور کم پیوٹروغیرہ سے تمجی جاسکتی ہے، کہ

آپ کے موبائل پرمیسے کا آنایار بچارج کرانے پر پیسے کا آناکسی کونظر نہیں آتا۔اس طرح کمپیوٹر پرکسی کتاب یا کسی اور چیز کا ڈاؤن لوڈ کرناکسی کونظر نہیں آتا۔اس بات کوخود اللہ تعالی نے پرندوں کے اندر سے انڈوں کو نکال کرسمجھایا ہے کہ

﴿ وَتُحْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُحْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرُزُقُ مَنُ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ توبى بي جان پيدا كرے اور توبى جاندار سے جان پيدا كرے، توبى

جے جاہے بے شارروزی دے۔[آلعمران: 12]

' امام احمد بن عنبل ُفر ماتے تھے، کہ ہم نے تواپنے رب کومرغی کے انڈے سے پہچانا ہے، کہ رب،اللّٰد ہیں۔

میرے دوستو! ہمیں بیددھوکدلگاہے، کہ ہم

پیسے سے پلتے ہیں۔

دکان سے بلتے ہیں۔

محنت سے ملتے ہیں۔

لهيتي بلتي بين-

نوکری سے بلتے ہیں۔

اس سے بڑی دنیا میں کوئی جھوٹ نہیں کہ ہم چیز وں سے پلتے ہیں یاا بنی محنت سے پلتے ہیں۔

حضرت مولا نا یوسف صاحبؓ فرماتے تھے کہ جوانسان ،ان میں کی کسی بھی چیز سے پلنے کا

یقین لے کرمرے گا،تو خدا کی شم!وہ قبر کے سی بھی سوال کا جواب نہیں دے پائے گا۔

(حضرت جی کی یادگارتقریریں)

اس کیے حضرت سفیان تورگ اور عبداللہ بن مبارک ہمیشہ یہ بات اعلانیہ کہا کرتے تھے، کہا گرز مین تا بنے کی ہوجائے اورآ سان لوہے کا ہوجائے ، دنیا میں کوئی سامان اور انسان بھی نہ

ہو، تب بھی مجھے بیخیال نہآئے گا، کہ میرے کھانے پینے کا کیا ہوگا۔

حضرت حسن بصری فرماتے تھے: کہ اگر زمین تانبے کی ہوجائے اور آسان لوہے کا

ہوجائے ، دنیا میں کوئی سامان اورانسان بھی نہ ہو، پھرا گر کسی انسان کے دل میں پیرخیال آجائے ، کہ میرے کھانے پینے کا کیا ہوگا ؟

توید خیال .....اس کے اندر کے شرک کی وجہ ہے آیا ہے، اس کے اندرایمان نہیں ہے۔ میرے دوستو! حضرت عمرؓ نے فرمایا: کہ ایمان صرف ایمانی صورت بنا لینے سے نہیں ملتا۔ (کنز العمال:۸۰-۲۱۰)

حضرت ابن مسعودٌ نے فر مایا: کوئی بندہ اس وفت تک ایمان کی حقیقت تک نہیں پہو پچکے سکتا، جب تک وہ ایمان کی چوٹی تک نہ پہو پنچ جائے اور ایمان کی چوٹی پر اس وفت تک نہیں پہو پنچ سکتا، جب تک اس کے زد کیے فقیری، مالداری سے اور چھوٹا بنینا، بڑا بننے سے زیادہ محبوب نہ ہوجائے اور اس کی تعریف کرنے والا اور اس کی برائی کرنے والا برابر نہ ہوجائے۔

(حليه:۱:۲۳۱)

حضرت عمر شنے فرمایا: الے لوگو! اپنے باطن کی اصلاح کرلوہتمہارا ظاہر خود ٹھیک ہوجائے گائم اپنی آخرت کے لیے ممل کروہتمہارے دنیا کے کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخو دہوجا کیں گے۔ (البدامہ دالنہامہ: ۲۵۸ ع

# بغیر کمائے کیے پلیں گے؟

ایک ساتھی نے ایک ساتھی کی چار مہینے کی تھکیل کی، کہ ایمان کوسیھنے کے لیے، آپ بھی اللہ کے راستے میں چلو! تو اس نے کہا، کہ مجھے بھی اس کا یقین ہے کہ اللہ پالتے ہیں، پراگر میں چار مہینے کے لیے جماعت میں چلا گیا، تو میرے بوڑھے ماں باپ اور میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ اکیلا میں ہی کمانے والا ہوں، میں اگر کمانے کے نہیں لاؤنگا، تو خود کیا کھاؤنگا اور اپنے بیوی بچوں اور ماں باپ کوکیا کھلاؤنگا؟ کہ بیشک پالنے والے تو اللہ ہی ہیں پر بغیر کمائے ہم لوگ کیسے پلیس گے؟!!! اس ساتھی نے کہا کہ بھائی! بہی چیز تو سیکھنے کے لیے نکالنا ہے کہ آپ دکان سے نہیں پل رہے وہ بلکہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اللہ تعالی براہِ راست اپنی قدرت سے پال رہے وہ بلکہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اللہ تعالی براہِ راست اپنی قدرت سے پال رہے

«٩٩٥٥ ٩٥٥ ٩٥٥ ٩٥ مجدى آبادى كى محنت ١٩٥٥ ٩٥ هـ ١٩٥٥ هـ

ہیں۔ ہاں چونکہ انسان کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اس لیے اسے چیزوں سے پلیا نظر آرہا ہے، پر ساری مخلوق کو اللہ تعالی براور است اپنی قدرت سے ہی پال رہے ہیں۔ لیکن وہ اس بات کو مانے پر راضی نہ ہوا، کہ اللہ اپنی قدرت سے پال رہے ہیں اور اس کے اعتبار سے اس کی بات بھی ٹھیک ہے۔ کیوں کہیں (۲۰) سال سے وہ کما کے ہی پلیں ہے؟ چونکہ کمارہے ہیں، کہ بیشک پالنے والے تو اللہ ہی ہیں، پر بغیر کمائے ہم لوگ کیسے پلیں گے؟ چونکہ کمارہے ہیں، تب ہی پل رہے ہیں۔ تو اس ساتھی کی تشکیل کرنے والے نے کہا، کہ جوتم کہدرہے ہو، یہ تہ ہارا خلا یعین ہے اور یہ بالکل جھوٹی بات ہے، کہ کوئی کسی سبب سے بلتا ہے، بلکہ ہرایک کو اللہ تعالی غلط یعین ہے اور یہ بالکل جھوٹی بات ہے، کہ کوئی کسی سبب سے بلتا ہے، بلکہ ہرایک کو اللہ تعالی قدرت سے پال رہے ہیں۔ اب رہی بات کہ کسے پال رہے ہیں؟ تو میری بات سنو، میں مثم میں میں سے میں ہواں ہے اٹھی اور ہے ہوں گے، تو راستے میں تہ ہارا ایک کا رہے وہاں کے ڈاکٹر تم ہاری حالت کو دکھے کہ تم ہوں کے ایک نرسنگ ہوں لے جا کیں گے، پر وہاں کے ڈاکٹر تم ہاری حالت کو دکھے کہ تم ہیں میڈ ریکل کالے ہوئے دیں گے، میڈ ریکل کالے ہو شیخے دیں گے، میڈ ریکل کالے ہو شیخ

پروہاں کے ڈاکٹر تمہاری حالت دیکھ کرتمہارے گھر والوں سے کہیں گے، کدان کے ہاتھ پیر نیلے پڑگئے ہیں اوران کے سارے جسم میں زہر چھیل رہا ہے۔لہذاان کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر آپریشن کرکے کاشنے پڑیں گے،تبھی ان کی جان بچا یا ئیں گے۔تو اب بتاؤتمارے گھر والے

ڈاکٹر سے کیا جواب دیں گے؟

کیا یہ جواب دیں گے ، کہ ان کے ہاتھ ، پیر نہ کاشیے ۔ ہم لوگ ان کواس حال میں گھر واپس لے جارہے ہیں؟!!

تواس نے جواب دیا، کنہیں، بلکہ میرے گھر والے کہیں گے، کہ ڈاکٹر صاحب!ان کا آپریشن کردیجئے۔

تشكيل كرنے والے نے كہا، پھرآ پريش ہوجانے كے بعد جب آپريش تھيڑ سے تہميں

باہرلایا گیا، تو تمہارا پانچ ف کاجم اب ڈھائی فٹ بچا۔ پھر تین مہینے کے تمہیں اسپتال میں ہی رہنا پڑا، جب تمہارے زخم وغیرہ سو کھ گئے تو تمہارے گھروالے تمہیں اسپتال سے گھروالی لے آئے، تو گھر آنے پر نداب تم دکان کے قابل رہے اور نددکان تمہارے قابل رہی۔ چونکہ تم دکان سے بل رہے تھے، تو دوچار دن کے بعد ہی تمہاری موت سے بل رہے تھے، تو دوچار دن کے بعد ہی تمہاری موت ہوجائے گی، کیوں کہ اب دکان پر کمانے تو جانہیں پاؤگے اور تمہاری موت کے دوچار دن کے بعد ہی تمہاری موت کے دوچار دن کے بعد تھے!!!

يين كروه بولانهيں ميں مروں گانہيں۔

تشکیل کرنے والے نے پوچھا، کیوں نہیں مروگے؟ کیوں کہتم تو دکان سے بلتے تھے؟ اس نے کہا، کہ اللہ کوئی اور راستہ کھول دیں گے۔

تشکیل کرنے والے نے کہا، کہاس کا مطلب یہ ہوا کہتم دکان سے نہیں بل رہے تھے؟ پر تم تو یہ کہدرہے تھے، کہ پالنے والے تواللہ ہیں، پراگر میں دکان ہیں جاؤنگا تو کیسے بلونگا؟اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے اندر دکان سے بلنے کا جویقین تھا، وہ غلط تھا؟ اچھااب بتاؤ، کہ اللہ تعالیٰ مہیں کیسے یالیں گے؟

اس نے تشکیل کرنے والے کے اس سوال کا جب کوئی جواب نہ دیا۔تو تشکیل کرنے والے نے اس سے کہا، کہ میں بتاؤں تم کیسے پلو گے؟!

اس نے کہا کہ ہاں بتاؤ۔

من سے بہت ہیں ہوت ہاں ہوت اللہ ہوت ہوار سے تھہیں ہرمہنے پانچ ہزار (2000)روپیجیس ہرمہنے پانچ ہزار (2000)روپیجیس گے، کہا ہے تواپانچ ہوگئے۔ تواپی بٹی اورنواسے کی محبت میں وہ پیسے بھیجیس گے۔اب جب وہاں سے پیسہ آئے گا، تو تمہارے اندرسسرسے پلنے کا یقین بنے گا اور دکان سے پلنے کا یقین بنے گا۔ پراہتم یہ کہوگے، کہ پالنے والے تو اللہ ہیں، مگرسسر کے بغیر کیسے دکان سے پلنے کا یقین کے ساتھ زندگی پلیس گے؟ جب کہ ہیں (۲۰) سال سے تم اپنے اندر دکان سے پلنے کے یقین کے ساتھ زندگی

گزار رہے تھے،اگر اسی حال پرتمہاری موت آ جاتی تواللہ کی ربوبیت میںتم دکان کوشریک

کرکے مرتے ، کہ جس طرح پہلے تم دکان سے ہیں بل رہے تھے جوبات آج خودتمہارے سامنے میں اس بطرح کے ایس بھی تھی میں تم یہ میں نہیں یا گئی کا اس لعب کا ہے ہیں ہیں۔

ہے۔اس طرح یہ بات بھی تجی ہے، کہتم سسر نے ہیں بلو گے، بلکہ اللہ پالیں گے۔ چونکہ انسان

کا، ہریل اس دنیا میں امتحان لیا جارہا ہے۔اس لیے دنیا میں انسان کو چیزوں سے، سامان سے، مال سے اور لوگوں سے اپنا پلنا نظر آئے گا۔ پر خدا کی قتم! سچی بات یہ ہے، کہ ہرایک کو اللہ تعالی

اپنی قدرت سے پال رہے ہیں۔اب سرکے پینے سے بلوگے،تو دکان سے بلنے کا یقین نکل کر سرسے بلنے کا یقین نکل کر سرسے بلنے کا یقین نکل کر سرسے بلنے کا یقین پیدا ہوگا۔

تشکیل کرنے والے نے اس سے پھر پوچھا! کہ اچھااب بیہ بتاؤا گرتمہارے سر کا دبی

میں انتقال ہوجائے اور وہاں سے پیسے آنا بند ہوجائے ، پھرتم لوگ کیسے بلو گے؟

اس باراس نے جواب دیا ، کہ اللہ تعالیٰ سی اور راستے سے پالیں گے۔

تشكيل كرنے والے نے پھراس سے سوال كيا كدا چھايہ بتاؤا كرز مين تانبے كى ہوجائے

آسان لوہے کا ہوجائے ، دنیا میں کوئی سامان اور انسان بھی نہ ہوں ، زمین پرصرف تم تمہارے

ہوی بچے اور تمہارے ماں باپ یعنی کل پانچ (۵) لوگ رہ جاؤتم سب کی موت ہوجائے گی؟!!! رسی اس

اس کیے کہ

حضرت ابن عمر عدوایت ہے کہ آپ انسان کے دل میں ایک خیال فرشتہ

ڈ التا ہے اور ایک خیال شیطان ڈ التا ہے۔ شیطان کی طرف سے آنے والا خیال ہے ہوتا ہے، کہوہ اللہ

کے غیرے ہونے کواور اللہ کے کرنے سے جوسب کچھ ہور ہاہے،اس کے جھٹلانے پرابھار تاہے۔ فرشتے کی طرف سے آنے والا خیال میہے، کہ وہ اللہ کا کہنا مان لینے اور اللہ ہی کریں گے

کی تقمدین پرابھارتا ہے۔ لہذا جو محض اپنے اندر فرشتے کا خیال پائے، تو اسے اللہ کاشکر کرتے۔ ہوئے اس خیال پر جمنا چاہیے اور اگر اپنے اندر شیطان کا لایا ہوا خیال پائے، تو اس کو شیطان

ے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔

(تندی)

## مرغی کے انڈے سے رب کی پہیان

اس لیے اس وقت جب شیطان تمہارے دل میں بیہ خیال ڈالے، تو مرغی کے انڈے کو سوچ کراپنے آپ کو سمجھانا، کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اس چھکے کے اندر بچے کو بناتے اوراس کی برورش کرتے ہیں، کہ مرغی کا انڈا چار وطرف سے بند ہوتا ہے اور چھکے کے بنچ ایک واٹر پروف چھکی ہوتی ہے جو چھکیا بھوڑ نے پہمیں نظر آتی ہے۔ مرغی کا انڈا جے پانی میں ابال کر، یا بھراسے بھوڑ کر، چھینٹ کرجس کا آملیٹ بنا کر کھا یا جا تا ہے۔ کہ اسے ابال کر، یا آملیٹ بنا کر کھانے میں، نہو مرغی کے رنگ بر نگے پر جمیں نظر آتے ہیں اور نہ ہی آنکھ، پیر،خون وغیرہ ہی نظر آتے ہیں۔ نہتو مرغی کے رنگ بر نگے پر جمیں نظر آتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت اپنی قدرت سے اس چھکے کے اندر مرغی کی شکل بناتے ہیں اور شکل بنا کر پھر اس کے اندر وہاں روح اور رزق بہو نچاتے ہیں۔ تو جب بیہ مرغی کا بچہ اللہ سے ملی طاقت کا استعال کر کے چھکے کو بھوڑ کر باہر آتا ہے، اگر اسی وقت اس بچے کو چاقو سے ذرئے کر کے استعال کر کے چھکے کو بھوڑ کر باہر آتا ہے، اگر اسی وقت اس بچے کو چاقو سے ذرئے کر کے دیکھا جائے تو س کے جسم سے خون ٹیکٹا ہوانظر آئے گا۔

یہ بات یہاں پراس وجہ سے لکھ رہاہوں کیوں کہ آج ساری دنیا کے اندراس بات کو بولا جارہاہے کہ پھل اور میوؤں سے بفلوں اور سبزیوں کے کھانے اور پینے سے جہم کے اندرخون بنآ اور بوھتا ہے اور اس سے بھی دوقدم آگے یہ بات چل رہی ہے کہ انجکشن بٹیبلیٹ ،سیرپ، یا ٹا نک اور حکیم کے مجون ، یا ویدھ کی پھٹکی اور جڑی بوٹیوں اور جسم سے بھی ، انسان کے جسم کے اندرخون ، بنیآ بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے ۔ تو بھلا انڈے سے نکلنے والے مرغی کے بیچ کے اندر بیخون کہاں ، بنیآ بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے ۔ تو بھلا انڈے سے بندتھا پھریہ کھانے پینے کی چیزیں بھلا اس کے اندر بیخون کہاں کے بہو بچ گئیں؟ تو بیلوگ جواب دیتے ہیں، کہ انڈے کے اندر اللہ پاک اپنی قدرت سے خون بنا اور بڑھاتے ہیں، کہ انڈے اور بڑھاتے ہیں۔ بنوھتا ہے اور بڑھاتے ہیں۔

میرے دوستو! یہ بول زبان سے نکالنا، یہ تو دور کی بات ہے، بلکہ ایسا سوچنا بھی شرکہ

ہے، کہ اللہ پاک کی قدرت میں ہم نے ان چیز وں کوشریک بنایا ہوا ہے۔ ایمان کونہ سکھنے کی وجہ سے اس طرح کے بول، آج دنیا میں بولے جارہے ہیں۔ اس بے بنیاد بولوں کی وجہ سے امت کا کمایا ہوا مال ان چیز وں کے خرید نے پرخرچ ہور ہاہے۔ جب کہ گوشت اور خون سے تعلق رکھنے والی حدیث قدسی پر بھی ذراغور کرلیا جائے ، جس میں اللہ پاک کا بیار شادہے کہ:

''جب میں اپنے مومن بندے کو کسی بیاری میں مبتلا کرتا ہوں، پھریدا پی عیادت کرنے والوں سے میری شکایت نہیں کرتا، تو میں اسے اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، لینی اس کے گنا ہوں کو معاف کر دیتا ہوں، پھر اسے اس کے گوشت سے بہتر گوشت دیتا ہوں اور اسے اس کے خون سے بہتر خون دیتا ہوں'' کے خون سے بہتر خون دیتا ہوں''

# ناف کے گندےخون سے پرورش

ای طرح میرے دوستو! آج دنیا میں سے بولا جارہا ہے، کہ مال کے پیٹ کے اندررہ رہے

یکی پرورش، اللہ پاک ناف کے گندے خون سے کرتے ہیں۔ اب یہال ذرااس بات پر بھی

غور کرلیا جائے کہ انسان، جوساری مخلوق میں سب سے زیادہ اشرف ہے اور فرشتوں سے بھی

جس انسان کو بحدہ کرایا جا چکا ہو، تو اس انسان کی پرورش ناف کے گندے خون سے کی جائے اور

جس مرغی کو ہمیں پکا کر کھانے کی اجازت ہے اس مرغی کے بیچ کو انٹرے کے چپکے میں بغیر ناف

کے پرورش کی جائے۔ کہ انسان کو تو نعوذ باللہ مال کے پیٹ میں گندے خون سے روزی

پہونچائی جائے اور مرغی کے بیچ کو انٹرے کے چپکلوں کے اندر بغیر ناف کے براور است اللہ کی

آنے والی روزی حاصل ہو۔ تو اس طرح روزی کے حاصل کرنے میں مرغی کا بچہ انسان سے

افضل ہوگیا۔ اصل بات سے کہ مال کے پیٹ میں جب چارمہینے میں بیچ کا جسم بن جا تا ہے،

تو اللہ تعالی عالم ارواح سے اس جسم میں روح ہم ہے۔ تیں جسم کے اندرروح آئے کے بعد جسم کو کسی

غذا کی ضرورت پڑتی ہے۔ دیکھو! جب کسی کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، تو پھراس جسم کوکسی

غذا کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ دیکون جب جسم میں روح ہوتی ہے، تو جسم کوغذا کی ضرورت پڑتی

ہے۔ ماں کے پیٹ میں اللہ تعالی اپنی قدرت سے بچے کوغذ اپہونچاتے ہیں، جسم کوغذ امل جانے کے بعد اسے پیٹاب پاخانہ کے مقام سے، پیٹاب پاخانہ کرتا ہے۔ یہاں پر بیہ بات بالکل صاف ہوگئ کہ بچے کو ماں کے پیٹ میں غذا پہونچائی جاتی ہے۔ ورندانسان اگر پچھ کھائے پیٹے گانہیں، تواسے پیٹاب یا خانہیں ہوگا۔

میرے دوستو!روزی کاتعلق براہِ راست اللہ کی ذات ہے ہے۔ حضرت عمرٌ نے فرمایا: کہ بندے کے اور اس کی روزی کے درمیان ایک پر دہ پڑا ہوا ہے۔ اگر بندہ صبر سے کام لیتا ہے، تو اس کی روزی خود اس کے پاس آ جاتی ہے اور اگر وہ بے سوچے سمجھے روزی کمانے میں گھس جاتا ہے، تو وہ اس پردے کو بھاڑ لیتا ہے۔ لیکن اپنے مقدر سے زیادہ نہیں پاتا ہے۔

( كنزالعمال:۸\_۲۱۰)

اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ،انسان کی روزی کا حاصل ہونا ، بیانسان کے گمان پر رکھا ہے۔ خوداللہ تعالیٰ فرماتے ہیں : کہ

''میرابندہ مجھ سے جیسا گمان کرے گامیں اس کے ساتھ وییا ہی معاملہ کرونگا''اب اگر انسان کے اندر مال سے ہونے کا گمان ہے ،تو اس کا کام مال سے ہوگا اور اگر دنیا میں پھیلی ہوئی چیزوں اور سامان سے کام ہونے کا گمان ہے ،تو اس راستے سے ہوگا۔ اس گمان کا نقصان سے ہیو کہ آ دمی کے اندر جس چیز سے ہونے کا گمان ہوگا ،وہ اس چیز کامختاح ہوگا۔

#### شيركا كان مروژ ديا

حضرت ابن عمر ایک مرتبہ کہیں جارہے تھے، راستے میں انھیں ایک جگہ پر پچھلوگ کھڑے ہوئے مطی انھوں نے ان لوگوں نے ہوئ لوگوں نے ہوئے ملے، انھوں نے ان لوگوں سے پوچھا کہتم لوگ راستے میں کیوں کھڑے ہوئے ہیں، بتایا کہ آگے راستے میں ایک شیر کھڑا ہے، جس کے ڈرکی وجہ سے ہم لوگ یہاں رُکے ہوئے ہیں، بین کر حضرت ابن عمر اپنی سواری سے نیچ انزے اور چل کر شیر کے پاس پہو نیچ اور اس کے میں کو کیڑ کر مروڑا، پھر اس کی گردن پر ایک تھیٹر مارکراسے وہاں سے بھگا دیا، پھروالی آتے

موئے اپنے آپ سے فر مایا: اے ابن عمر!

" حضور ﷺ نے سے کہا تھا، کہ ابنِ آ دم پروہی چیز مسلط ہوتی ہے، ابنِ آ دم جس چیز ہے

ڈرتا ہے۔اگر ابنِ آ دم اللہ کے سواکسی اور چیز سے نہ ڈرے ، تو اللہ تعالیٰ اس پر اور کوئی چیز مسلط نہ ہونے دیں۔ ابنِ آ دم اسی چیز کے حوالے کر دیا جاتا ہے ، جس چیز سے اسے نفع یا نقصان ہونے کا

ہوئے دیں۔ ابنِ ا دم ا می پیز کے حوالے کر دیا جا تا ہے ، می چیز سے اسے ع یا نفصان ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ اگر ابنِ آ دم اللہ کے سواکسی اور چیز سے نفع یا نقصان کا یقین نہر کھے، تو اللہ تعالیٰ

اسے کسی اور چیز کے حوالے نہ کریں۔"

( كنزالعمال: ۷۹\_۵۹)

اس طرح رسول الله افے صحابہ کرام کے اندر صرف الله ہی سے ہونے کا گمان بیدا کرایا

تھا، جس کی وجہ سے صحابہؓ کے اندراللہ کی مختاجگی تھی ، کہ ہروقت ہر آن ہر لمحہ وہ اپنے آپ کواللہ کا مواج سمجھ مقبر اللہ میں کس سے ساتھ کی اس سامانات تند رہا ہے ہو ہے۔

مختاج سبچھتے تھے اور جب کس کے ساتھ کوئی معاملہ ہوجا تا تھا، تو وہ اللہ ہی سے کہتا تھا۔ اپنی ہر ضرورت کو وہ لوگ اللہ ہی کے سامنے پیش کرتے تھے۔ وہ اپنی روزیاں اس راستے سے حاصل

رورت ورہ رف اللہ وقت ماتے ہیں رہے ہے۔ وہ اپنی اوروپان اس استے کو ہی روزی کرتے تھے، جس راہتے کوحضورانے انھیں ہتلایا تھا۔ آج تو ہم صرف کھانے پینے کو ہی روزی سیم

سمجھتے ہیں۔کسی سے اگر پوچھو کہ روزی کسے کہتے ہیں؟ تو وہ انھیں چیزوں کو گنا دے گا۔ الازی از ان سے جسم ک خون مند سے بیاری تو وہ انھیں چیزوں کو گنا دے گا۔

حالا نکہ انسان کے جسم کی ہر ضرورت کوروزی کہتے ہیں۔ دیکھو! اس جسم کے خالق اور مالک اللہ ہیں، اس وفت دنیا میں رہ رہے ہم سات (۷) ارب انسانوں میں سے دوسو (۲۰۰) سال پہلے سے مقام میں میں میں میں میں میں میں اساس (۷) ارب انسانوں میں سے دوسو (۲۰۰) سال پہلے

کسی کا بھی جسم اس دنیا میں نہیں تھا۔ اس جسم کواللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس دنیا میں اس کا استحان لینے کے لیے بنایا جسک بنایا ؟ اس کی خبر قر آن اور حدیث کے ذریعے ہمیں دے دی

ا کان ہے سے سے بھایا ہے۔ سے بھایا ۱۱ س مبرسر ان اور حدیث ہے در سے یہ در در در اسے میں درجہ دن گئی ہے۔ کہ مال کے پیٹ میں بغیر کسی ذریعے کے ہمارے جسم کی ضرور توں کو پورا کیا۔ بیچ دانی کے اندرخون ، ہوا اور غذا کا انتظام کیا پھر جیسے ہی ہم مال کے پیٹ سے باہر آئے ، تو جس میں

کے اندر حون ، ہوا اور عدا کا انظام کیا پھر بیسے ،ی ،م مال کے پیٹ سے باہرائے ، یو جس میں طاقت ،آنکھوں کو روشنی ،منھ کو بول ، کانوں کو آواز ، د ماغ کوسو چنے کی قوت وغیرہ ، ان تمام

ضرورتوں کو بورا کیااور آج بھی ان ضرورتوں کواللہ ہی پوری کررہے ہیں۔اگران تمام ضرورتوں کو

پیے لے کردیتے ، کہ

ایک پییه سیکنڈ، لے کرآنکھوں کی روشنی دیتے،

ایک بیسہ سینڈ، لے کرزبان کی بول دیے،

ایک بیسہ سیکنڈ، لے کر کانوں میں آواز دیتے،

جیسے موبائل پرایک پیسہ سینڈ ہمارے ہولئے اور سننے کا لیتے ہیں۔اگر اللہ بھی اپنے بندوں سے اس کا چارج لیتے ،تو انسان کیا کرتا؟!!! آنکھوں کی روشی ، زبان کے بول ، کانوں میں آواز ، جسم میں طاقت وغیرہ ، یہ وہ چیزیں ہیں ، جسے انسان کوئی قیمت دے کرحاصل کرنا چاہے گا ، پراللہ رب العزت ہیں ، انھوں نے ساری مخلوق کی روزی کا ذمہ خود لے رکھا ہے ، اس لیے ہرا یک کی روزی وہ خود پہونچا رہے ہیں۔ ہم ذرا اس بات پرغور کریں کہ ہمارے جسم کی وہ ضرورتیں کہ آنکھوں کی روشی ، زبان کے بول ، کانوں میں آواز ، جسم میں طاقت ، جنہیں اللہ رب العزت کے سواکوئی نہیں دے سکتا ، وہ بغیر ہیں وار بغیر ہماری سی محنت کے ہمیں مل رہی ہیں ، تو رو ٹی ، دال ، یا

نہیں میرے دوستو! یہ چیزیں بھی اللہ رب العزت ہی ہمیں دے رہے ہیں، پر دِکھ رہا ہے، چیز وں سے ملتے ہوئے۔ کیوں کہ یہی انسان کا امتحان ہے، کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندرانسان کی روزی کا دارومدارانسان کے گمان پر رکھا ہے۔ اگر انسان کے اندر مال سے ہوگا اور اگر دنیا میں پھیلی ہوئی چیز وں اور سامان سے موگا اور اگر دنیا میں پھیلی ہوئی چیز وں اور سامان سے کا مہونے کا گمان ہے، تو اس راستے سے ہوگا۔ اس گمان کا نقصان سے ہے، کہ آدمی کے اندر جس

بوئی، کیڑے وغیرہ کیا یہ ہمیں بیسے سے یا ہماری محنت سے حاصل ہورہی ہیں؟!!

چزے ہونے کا گمان ہوگا ،وہ اس چز کامختاج ہوگا۔

صحابہ والی بات اور صحابہ والا گمان ، ہم مسلمانوں کے اندر پیدا ہوجائے ، اس کے لیے ہم مسلمانوں کوسب سے پہلے ایمان سیکھنا پڑے گا۔اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے صحابہ والا ایمان اور صحابہ والے اعمال کونمونہ بنایا ہے۔

میرے دوستو! آج ایمان کونہ سکھنے کی وجہ سے، انسان امتحان کی چیزوں سے اطمینان حاصل

كرناجابتا ب-جب كهاطمينان كاحاصل موناء الله تعالى فيجهم كي استعال برركها بهارك

جسم کے اعضاء اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ،ان کے حکموں پر استعال ہونے لگیں ، کہ آنکھ، کان، زبان،

دماغ، ہاتھ، پیر اور شرمگاہ، حرام سے نے جائیں۔ اس کے لیے متحدول میں ایمان کے علقے

لگا کر،ایمان کوسیکھنا ہے اورا تناایمان سیکھنا ہے، کہ ہمارے جسم کے اعضاء حرام سے فی جا کیں۔ورنہ آج مسلمان حلال کمانے کے باوجود حلال کھانے کے باوجود اور حلال پہننے کے باوجود۔

حرام بول رہاہے۔

حرام د کھے رہاہے۔

حرام س رہاہے،اور

حرام سوچ رہاہے۔

ایمان کو نہ سکھنے کی وجہ سے ہی آج مسلمان اپنے ایمان سے بے پرواہ ہے۔اگراسے اینے ایمان کی پرواہ ہوتی توبیرام سے پی رہا ہوتا۔

# ایمان کا نوردل سے نکل کرسر پر

ملم شریف کی حدیث ہے 'کررسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب کسی مومن سے گناہ کبیرہ

ہوجا تا ہے تو ایمان کا نوراس کے دل سے نکل کراس کے سر پرسایہ کرلیتا ہے، جب تک وہ تو بہ

نہیں کرتا، وہ نوراس کے جسم میں واپس نہیں آتا، سوچو ذرا! ہمیں اپنے ایمان کی کتنی فکر ہے؟!! کہ کیا ہم نے بھی علاء کرام سے بیجاننے کی ضرورت محسوں کی ہے، کہ گنا و کبیرہ کیا کیا ہیں؟ اور

نہ جو اسے ماہ و رہ اسے میں بولی کو روی کو ماہ میں ماہ میں اسے اس کی تعداد کتنی ہے؟ میرے دوستو! ایمان کو نہ کھنے کی وجہ سے آج امت نے علم کو ایمان سمجھ

لیا ہے اور نماز ،روزہ، حج اور زکوۃ کواسلام سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ بیاسلام کی بنیاد ہیں، اسلام نہیں

ہیں۔ دعوت کی اس مبارک محنت سے یہی بات جا ہی جارہی ہے، کہ سلمان اپنے ایمان کو کے کر فکر مند ہوجا کیں۔ اس کے لیے حضرت مولا ناسعد صاحب دامت بر کاتہم ، اپنی اپنی مسجدوں میں

ایمان کے حلقے قائم کرنے کے لیے،باربارکہدہے ہیں۔

اب ایمان کے سیھنے میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات کا یقین اپنے دل میں پیدا کرنا ہے، وہ اللہ جس کے نام کے بول سے بیساری کا کنات قائم ہے۔ حدیث میں آتا ہے، کہ جب تک اس دنیا میں اللہ کے نام کا بول زبان سے بولنے والا رہے گا، اس وقت تک بید نیا اس طرح قائم رہے گی اور جس دن کسی کے منص سے لفظ 'اللہ' نہیں نظے گا اس وقت چاہے زمین بردس ارب انسان آباد ہوں۔

ان میں سے ایک ارب انسان،اس وقت انجینئر ہوں۔

ایک ارب انسان، ڈاکٹر ہوں۔

ایک ارب انسان، پروفیسر ہول۔

ایک ارب انسان ،سائنشٹ ہوں۔

ہرانسان،ارب پتی ہو۔

ہرانسان کے پاس دس دس کلوسونا ہو۔

غرض یہ کہ اس دنیا میں اتناسب کچھ ہونے کے باوجود، جس دن اس زمین پر کسی ایک انسان کے بھی منھ سے اگر لفظ اللہ نہیں نکلے گا، تو اسی دن یہ آسان بھٹ جائے گا، زمین ریزہ ریزہ ہوجائے گا، سب پچھ ختم کر دیا جائے گا۔ اب بیٹھ کرسوچو! اس دنیا کے بارے میں، جس کو پانے کے لیے ہم کیا پچھ نہیں کررہے ہیں، جب کہ ہر انسان کے لیے یہ دنیا مقدر ہوچکی ہے، انسان اینے مقدر سے لڑائی لڑکر کیا حاصل کرلے گا؟!!

جودنیا،اللہ کے نام کے بول کی وجہ سے قائم ہے، جی ہاں! صرف منھ سے نکلے ہوئے بول، کہ آپ نے امریکہ میں رہنے والے اپنے بھائی کوفون کیا،اس نے آپ کےفون کوریسیوکیا، تو آپ یہاں سے بیرہ ہزار تو آپ یہاں سے تیرہ ہزار پانچ سوچو ن (۱۳۵۵) کلومیڑ دور،ایک سیکنڈ میں ہوامیں ہوتے ہوئے ہندوستان سے امریکہ

پہونج گیا،اگرمنھ سے نکلے ہوئے ان بولوں کو کوئی آ دمی پکڑنا چاہے،تو ٹیپ ریکارڈ رمیں کیسٹ

لگا کر پکڑسکتا ہے، یا موبائل سے ٹیپ کر کے پکڑسکتا ہے۔

## لفظ''الله'' كي طافت

میرے دوستو! ایمان کونہ سکھنے کی وجہ ہے ہمیں لفظ' اللہ'' کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔
ایک چور سے لفظ' پولیس'' کی طاقت کے بارے میں پوچھو، کہ کوئی چور کے سامنے' پولیس'' کہہ دے، تواس کا کیا حال ہوتا ہے، کہ اس کا جسم کا نپ اٹھتا ہے۔ ذراسو چو! کہ جس اللہ کے بول پر ساری کا نئات قائم ہے۔ اگراس اللہ کا لیقین کوئی اپنے دل میں پیدا کر لے تو آپ خود یہ بتلاؤ کہ یہ میتمام کا نئات کیا اس کے پیچھے پیچھے نہ چلے گی؟!۔ دیکھو! چور کے دل میں پولیس کی ذات اوراس کی طاقت کا لیقین ہونا کی طاقت کا لیقین ہونا کی طاقت کا لیقین ہونا ہے، اسی طرح مسلمان کے اندر پیدائیس کیا، اگر پیدا کیا ہوتا، اللہ کا نام س کر ہمارا بھی جسم کا نپ اٹھتا ، اللہ کا نام س اگر ہمارا دل نہ ڈرے، یہ تو ہمارے لیے رونے والی بات ہے۔ کہ ایمان ہواور دل نہ ڈرے ایسے کیسے ہوسکتا ہے۔ ہاں! یہ قر آن کی بات ہے اللہ تعالی نے قرآن میں ایمان کی نشانی بیان فرمائی ،

﴿إِنَّـمَاالُـمُوْمِنُونَ الَّذِيُنَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمُ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيُهِمُ آياتُهُ زَادَتُهُمُ إِيْمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ يَتَوَكَّلُونَ﴾

'' کہ ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللّٰد کا نام لیا جاتا ہے، تو ان کے دل ڈرجاتے ہیں اور جب اللّٰد تعالیٰ کی خبریں اُصیں سنائی جاتی ہیں، تو ان خبروں کوئ کر ان کے یقین بڑھ جاتے ہیں اور وہ لوگ صرف اپنے رب پر ہی تو کل کرتے ہیں۔ (انفال:۲)

اب اگر کسی شخص نے اپنے دل کے اندراللہ کی ذات کا ،صفات ربوبیت کے ساتھ یقین پید اکرلیا ہے۔ تو جیسے ہی اس شخص کی زبان سے کوئی بول نکلیں گے، وہ بول، براہِ راست آسانوں کو پار کرتے ہوئے عرش پر پہو رخی جائیں گے۔ پھر براہِ راست اللّدرب العزت اپنی قدرت سے اس کا **٩٤٤٩٥٩٥٩٥٩٥٩٥٩٥٩** مجدى آبادى كى محنت

کام بنائیں گے،جس طرح آج موبائل کے سامنے بول کر کام بنائے جارہے ہیں، صحابہؓ نے اس سے بڑے بڑے کام اللّدرب العزت ہے آسانوں کے اوپر سے بنوائے ہیں۔

ایک مرتبہ ابور بچانڈ ناؤ پر جارہے تھے، اس پر بیٹھے ہوئے وہ سوئی سے اپنی کا پی کوسل رہے تو المداک میدا کر حصد نکہ سدان کر اتمہ سیسوئی چھوٹ کرسمندر میں گرگئی، انھوں نرآسان کی

تھے،اچا تک ہوا کے جھو نکے سے ان کے ہاتھ سے سوئی چھوٹ کر سمندر میں گر گئی، انھوں نے آسان کی طرف د مکھے کر دعا کی، اے اللہ! مختجے تیری قتم میری سوئی واپس کردے! اتنا کہہ کر انھوں نے پانی میں

د يکھاتوان کی سوئی پانی کے اوپر پڑی ہوئی تھی ، انھوں نے اپنی سوئی اٹھالی اور کا پی سلنے لگے۔

(اصابہ:۲\_۱۵۷)

حضرت ابوبکڑنے اپنی باندی زنیر گائو آزاد کیا، تو ان کی آنکھوں کی روشی چلی گئی، اس پر قریش کے سردار نے کہا: تمہمیں لات وعز کی نے اندھا کردیا، یہ ن کر حضرت زنیر ڈنے کہا: کہتم لوگ غلط کہتے ہو، بیت اللّٰہ کی شم! لات وعز کی کسی کے کامنہیں آسکتے ، نہ ہی ہیکسی کو نفع پہونچا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کونقصان یہونچا سکتے ہیں، اتنا کہنا تھا، کہ اللّٰہ نے ان کی آنکھوں کی روشنی واپس کردی۔

(اصابه:۱۳ ما۳)

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمر ٹے ہم لوگوں سے کہا کہ چلوہم لوگ اپنی قوم کی زمین پر چلتے ہیں، چنانچہ ہم لوگ چل پڑے میں اور ابی بن کعب ہماعت سے بچھ پیچھے رہ گئے تھے اتنے میں ایک بادل تیزی سے آیا اور بر سنے لگا تو ابی بن کعب ٹے نے کہا اے اللہ! اس بارش کی تکلیف کوہم سے دور کردے۔ چنانچہ ہم بارش میں چلتے رہے لیکن ہماری کوئی چیز بارش سے نہ جسگی۔ جب ہم دونوں حضرت عمر اور ان کے ساتھیوں کے پاس پہو نچے تو ان لوگوں کے جانور کجاوے اور

ساراسامان بھیگا ہوا تھا۔ ہم لوگوں کو بھیگا نہ دیکھ کر حضرت عمرؓ نے ہم سے بوچھا کہ کیاتم لوگ کسی دوسرے رائے ہے آئے ہو؟ جس کی وجہ سے بارش سے نہیں بھیگے۔ میں نے ان سے بتلایا کہ ابی بن کعبؓ نے یہ دعا کر دی تھی ، کہ اے اللہ! ہم سے اس بارش کی تکلیف کو دورکر دے۔ یہن کر حضرت عمرؓ

نے فرمایا کہتم لوگوں نے اپنے ساتھ ہمارے لیے بھی دعا کیوں نہ کی؟۔

(منتخب الكنز :۴-۱۳۲)

حضرت خالد بن ولید کے پاس سے ایک آدمی مشک لے کر گزرا، انھوں نے اس سے پوچھا
کہ اس مشک میں کیا ہے؟ اس نے کہا، شہد ہے۔حضرت خالد نے دعا کی کہ اے اللہ! اسے بسر کہ
بنادے، جب وہ آدمی اپنے ساتھ والوں کے پاس پہونچا تو ان لوگوں سے کہا کہ آج میں جوشراب لایا
ہوں، ولیی شراب عرب والوں نے بھی پی نہ ہوگی ، یہ کہہ کر اس نے مشک کا منھ کھول کر شراب انڈیلی
، تو شراب کی جگہ اس میں سے سرکہ فکلتا دیکھ کر اس نے کہا کہ اللہ کی قتم خالد کی دعا لگ گئی۔

(بداريروالنهارية: ١١٠٤)

حضرت ابن عمر الو بیخبر ملی که زیاد حجاز مقدس کا بھی والی بنتا چاہتا ہے، آخیس اس کی بادشاہت میں رہنا لینند نہ آیا، ہو آخوں نے بید عاکی، اے اللہ! تو اپنی مخلوق میں سے جس کے بارے میں چاہتا ہے اسے قبل کروا کراس کے گناموں کے کفارے کی صورت بنادیتا ہے۔ (زیاد) ابن سمیدا پنی موت مرے قبل نہ مون چنانچے زیاد کے انگوشے میں اسی وقت طاعون کی گلٹی فکل آئی اور جمعہ آنے سے پہلے ہی مرگیا۔

(ابن عساكر بنتخب الكنز :۵ ـ ۲۳۱)

(بیشی:۹\_۱۹۳)

(کربلامیں) ایک آدی نے کھڑے ہوکر پوچھا، کیا آپ لوگول میں حسین (شی اللہ عند) ہیں؟
لوگوں نے کہا ہاں ہیں۔ اس آدمی نے حضرت حسین گھ کوگتا خی کے انداز میں کہا، آپ کوجہنم کی بشارت ہو! حضرت حسین ٹے فرمایا، مجھے بشارتیں حاصل ہیں، ایک تو نہا بیت مہر بان رب وہاں ہوں گے، دوسرے وہ نبی کے وہاں ہوں گے، جوسفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول کی جول گے ، دوسرے وہ نبی چو وہاں ہوں ہے، جوسفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی، لوگوں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ابنِ جویرہ یا ابنِ جویزہ ہوں۔ حضرت حسین ٹے بید دعا کی' اے اللہ! اس کے فکڑے کہا، میں ابنِ جویرہ میں ڈال دے۔ چنا نچہاں کی سواری زور سے بدکی جس سے وہ سواری سے اس طرح نیچ گرا، کہاس کا پاؤں رکا ب میں کی سواری تے رہے۔ اللہ کی میں اور اس کا جسم کے فکڑے گرا، کہاس کا پاؤں رکا ب میں جسم کے فکڑے گرا، کہاں بی ٹا نگ رکا ب میں لئگی رہ گئی۔

آسان سے انگور کے ٹوکرے کے ساتھ دوجا دریں بھی

حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں کہ میں حج کو گیا، مکہ پہونچ کر میں عصر کی نماز کے وقت

جبلِ ابوقبیس پرچڑھ گیا۔ وہاں میں نے ایک صاحب کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا کہ وہ

''يَارَبِّ يَارَبِّ" پُھر

"يَارَبَّاهُ يَارَبَّاهُ" پُمِر

"يَااَللُّهُ يَااَللَّهُ" كِجر

"يَاحَتُّ يَاحَتُّ" ڳُلر

"يَاقَيُّوُمُ يَاقَيُّوُمُ" كَتِي رَبِي كِير

پھرسات مرتبہ ایسار کے مالے احمین ''کہااور کہنے لگے،اے اللہ!انگور کھانے کو جی جاہ رہاہے،انگور دے دے۔

رہ ہے، وروے دے اور پیرن چاروی پرون اور پی اور مان کے دایک ٹوکرا لیٹ کہتے ہیں،خدا کا قسم!ان کی زبان سے پیلفظ پورے نکا بھی نہیں تھے کہ ایک ٹوکرا سے میں سے بہت

انگوروں سے بھرا ہوا ان کے سامنے آسان سے اترا، اس میں دو چا دریں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ حالا نکہ اس وفت سارے عرب میں کہیں انگور کا نام ونشان نہیں تھا۔ انھوں نے انگور کا ایک گچھا

ں یہ جہ جارے کے لیے نکالا تو میں نے آواز دے کر کہا کہان انگوروں میں میرا بھی حصہ

ہے۔انھوں نے پیچھے بلیٹ کر دیکھا تو ان کی نظر مجھ پر پڑی، مجھ سے کہا کہاس میں تمہاراحصہ کے مصر نے بیکھیے بلیٹ کر دیکھا تو ان کی نظر مجھ پر پڑی، مجھ سے کہا کہاس میں تمہاراحصہ

کیے ہے؟ میں نے کہا کہ جب آپ دعا کررہے تھےتو میں آپ کی دعا پر آمین کہدر ہاتھا۔ یہ ک ر انھوں نے وہ کچھا مجھے پکڑا دیااور کہنے گئے کہ اسے یہیں بیٹھ کرکھا ؤ، میں نے اسے یہیں پرکھانے

کے لیے ما نگاہے۔گھر لے جانے کے لیے ہیں۔ میں نے وہ انگور لے کر کھائے تو بغیر نتج کے ان انگوروں کا میں عمر مجر مزہ نہ مجمولا۔

(روض الرياحين)

ایک مرتبدابراہیم خواص بنگل سے ہوکر جارہ تھے تھیں راستے میں ایک عیسائی ملاءاس نے

•���•����•� ابادى كى محنت ������•���

ان سے کہا کہ اے محمدی! مجھے بھی اپنے ساتھ لیتے چلو، انھوں نے اسے اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دے دی، کہ نھیک ہے چلو، سات دن تک ہم دونوں بھو کے پیاسے چلتے رہے، ساتویں دن اس عیسائی نے مجھ سے کہا کہ اے محمدی! آج کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کہ اے اللہ! اس کا فر کے سامنے آج مجھے ذکیل نہ کیجئے گا، ہم لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام کردیجئے، اس وقت آسمان سے ایک خوان انرا، جس میں روٹیاں بھنا ہوا گوشت، تازی کھجوریں اور ساتھ میں پانی بھرا ہوالوٹا بھی رکھا تھا۔ ہم دونوں نے اسے کھایا پیااور چل دئے۔

سات دن تک ہم لوگ پھر بھو کے بیاسے چلتے رہے۔ ساتویں دن میں نے اس عیسائی
سے کہا کہ آج ہم کھانے پینے کا انظام کرو۔ بیس کروہ لکڑی کا سہار الگا کر آسان کی طرف دیکھنے
لگا۔ پھراس نے اپنی زبان سے پھے کہا، بس اسی وقت آسان سے دوخوان اتر ہے، جن سے ہر چیز
میر ہے خوان سے دوگئی تھی۔ بید کیے کر میں جیران ہو گیا اور رنج کی وجہ سے میں نے کھانا کھانے
سے انکار کردیا۔ اس عیسائی جھ سے کہا کہ آپ کھانا کھا لیجے، پھر میں آپ کو دوخو شخریاں سناوں گا
میں نے اس سے کہا کہ پہلے خوشخری سناؤ، پھر میں کھانا کھاؤں گا، اس نے جھ سے بتایا کہمہارے
میں نے اس سے کہا کہ پہلے خوشخری سناؤ، پھر میں کھانا کھاؤں گا، اس نے جھے سے بتایا کہمہار سے
کھانا آیا ہے، یہ بیں نے اللہ تعالی سے تمہار سے صدقہ کے طفیل میں مانگا ہے۔
کھانا آیا ہے، یہ بیں نے اللہ تعالی سے تمہار سے صدقہ کے طفیل میں مانگا ہے۔

(فضائل صدقات)

حضرت عبداللہ فقر ماتے ہیں کہ میں قافلے کے ساتھ جارہا تھا راسے میں میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ قافلے سے آگے جارہی تھی میں نے خیال کیا کہ بیر ضعیفہ اس لیے آگے آگے جارہی تھی میں نے خیال کیا کہ بیر ضعیفہ اس لیے آگے آگے جارہی ہے، کہ کہیں قافلے سے چھوٹ نہ جائے، میرے پاس چند درہم تھے، جنہیں میں اپنے جیب سے نکال کراس کو دینے لگا اور میں نے کہا کہ جب قافلہ منزل پر تھم ہرے، تو مجھے تلاش کرکے مل لیمنا میں قافلے والوں سے کچھ چندہ کر کے تجھ کو دے دوں گا، جس سے تم اپنے لیے کرے مل لیمنا میں قافلے والوں سے کچھ چندہ کر کے تجھ کو دے دول گا، جس سے تم اپنے لیے کرائے پر سواری لے لیمنا۔ اس نے میری بات سن کر اپنا ہاتھ او پر کو اٹھایا تو اس کی مٹھی کی چیز

سے بھرگئی، جب اس نے اپناہاتھ کھولاتو وہ درہم سے بھراہوا تھا۔وہ درہم اس نے مجھے دئے اور مجھ سے بولی کہتونے جیب سے نکالے اور میں نے غیب سے لیے۔

(فضائل صدقات)

جسم کے سات اعضاء کی حرکتوں کا نام 'مکل'' ہے میرے دوستو! اللہ رب العزت نے دنیا کا نظام انسان کے مل کے ساتھ جوڑا ہے کہ انسان کے جسم سے جیساعمل ہوگا، اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوگا۔ کیوں کہ غیبی نظام کا تعلق مل سے ہے سبب سے نہیں ہے۔ اب یہاں پرسوال سے پیدا ہوتا ہے کہ

عمل کے کہتے ہیں؟

جم سے نکلنے والی حرکت کو مل کہتے ہیں۔

لوگ تو پچارے روزہ ، نماز ، قج اور زکو ۃ وغیرہ کو ہی عمل سیجھتے ہیں۔ دیکھواجہ م کے سات اعضاء (آنکھ، کان ، زبان ، دماغ ، ہاتھ ، پیراور شرمگاہ) سے جو بھی حرکت ہوگی ، اس حرکت کانام عمل ہے۔ انسان کے جسم کے بیاعضاء اگر اللہ کے حکم پر اس کی مرضی پر استعال ہوں گے ، تو آسانوں کے اوپر سے اسے کامیا بی دلانے والے فیصلے نازل ہوں گے اور غیبی نظام اس کی حمایت میں آجا ئیں گے اور اگر ہم نے اپنے جسم کا استعال اپنی مرضی پر کیا ، تو ذلت ، تکلیف ، حمایت میں آجا ئیں گے اور اگر ہم نے اپنے جسم کا استعال اپنی مرضی پر کیا ، تو ذلت ، تکلیف ، پر بیٹانیوں اور بیاریوں سے ہمیں کوئی بچانہیں پائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے طے شدہ بات ہے ، دنیا کی چیزیں اور مال وسامان ہارے پاس چاہے جتنا ہو، فرشتوں کے ذریعہ چلایا جارہا غیبی نظام ہمارے خلاف ہوجائے گا ، دیکھوا کی آ دمی نے اپنی زبان سے صرف دو بول نگا کے کہوہ گھر برنہیں ہے ، تو اس کی زبان سے مرف دو بول نکا کے کہوہ گھر برنہیں ہے ، تو اس کی زبان سے مرف دو بول نکا ہے کہوہ گھر برنہیں ہے ، تو اس کی زبان سے نکلے ہوئے ان بول کی وجہ سے وہ فرشتہ جو اس کی طرف آنے والی بلاؤں اور مصیبتوں کو اس کے جسم سے دور کرتا تھا، اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے جسم سے ایک میل دور چلا جاتا ہے ، جسم سے دور کرتا تھا، اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے جسم سے ایک میل دور چلا جاتا ہے ،

حضرت علی فے فرمایا: ہرانسان پردوایسے فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں جو بلاؤں اور مصیبتوں کواس کی طرف آنے سے روکتے ہیں، لیکن جب مقدر میں لکھا ہوا فیصلہ سامنے آجا تا ہے تو یہ دونوں فرشتے اس کے پاس سے ہٹ جاتے ہیں۔

(ابوداؤد)

کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا: کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی ہد بو کی وجہ سے فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے۔

(زندی)

اس طرح حضرت بلال مزئی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم میں بولوں کو فرض کرنے کے لیے اپنی زبان سے کوئی ایسا بول نکال دیتا ہے، جن بولوں کو وہ زیادہ اہم نہیں سمجھتا ، کیکن ان بولوں کی وجہ سے اللہ تعالی قیامت تک کے لیے اس سے راضی ہونے کا فیصلہ فرمادیتے ہیں۔

(زنزي)

(البدابيوالنهابيه)

اگراپنی زبان سے نکلنے والے بولوں کی طاقت کی بات ابھی نہ سجھ میں آرہی ہوتو اس صدیث سے بچھنے کی کوشش کرو۔ کہ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ کوئی شخص ایسانہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے لااللہ اِلّا اللّٰہ کے بول نکالے اور ان بولوں

کے لیے آسانوں کے دروازے نہ کھل جائیں یہاں تک کہ یہ بول سیدھاعرش پر پہو نچتا ہے بشرطیکہ وہ گنا و کبیرہ سے بیتا ہو۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ جب کوئی شخص لااللہ
اللہ اللہ بول بولتا ہے، تو ان بولوں کے لیے آسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کہ بیہ
بول سید ھے عرش تک پہو نچتے ہیں، عرش کے او پر نور کا ایک ستون ہے، جو اِن بولوں کی وجہ سے
ملنے لگتا ہے، اللہ تعالی سب کچھ جاننے کے باوجود ستون سے پوچھتے ہیں، کہ تو کیوں ہل رہا ہے؟
ستون عرض کرتا ہے کہ اِن بولوں کے بولنے والے کی ابھی مغفرت نہیں ہوئی ہے، اللہ تعالی ستون سے کہتے ہیں، تو کھہر جا! میں نے اس کی مغفرت کردی۔

دیکھوااس بات کو یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ آپ نے یہاں ہندوستان سے امریکہ میں رہنے والے کسی آدمی کوفون ملایا، اس کا فون وائبریٹ پرلگا ہوا میز پر رکھا ہے وہ سو(۱۰۰)گرام کا موبائل آپ کے فون ملانے پروہاں امریکہ میں میز پر ملئے لگتا ہے، اگراس کے موبائل پرآپ کا نام فیڈ ہے، تواسے یہ علوم ہوجا تا ہے کہاں محض کومیری ضرورت ہے، کون مجھے فون کر دہا ہے۔

میرے دوستو! بیتو صرف زبان سے نکلے ہوئے بول کی بات ہے، آنکھ،کان، د ماغ،
ہاتھ، پیراورشر مگاہ سے ہونے والی حرکتوں کی طاقت کا بھی ہمیں انداز ہبیں ہے۔اس کے
لیے فضائل کی تعلیم ہے، کہ ہمیں پیت تو چلے کہ ہمارے جسم کے سیح استعال پر آسانوں کے او پر سے
کیا فیصلہ آئے گا اورا گرہم نے اپنے جسم کو اپنی مرضی پر استعال کیا تو آسانوں کے او پر سے کیا
فیصلہ آئے گا۔اس ز مانے میں اس بات کو موبائل یا کمپیوٹر سے سمجھا جاسکتا ہے کہ موبائل یا کمپیوٹرکا
دس کی بورڈ علا (Key bord) کہ اس کے جس بٹن پر ہاتھ رکھا جائے گا، اس کا نتیجہ اسکرین پر

**٥٥٥، ١٠٥٥، ١٠٥٠** ١٠٥٠ مېرى آبادى كى مخت **١٥٠٥، ١٥٠٠** 

ظاہر ہوجائے گا،ایبانہیں ہے کہ کوئی امیر آ دی اس بٹن کو دبائے ،تو کچھاورنظر آئے اورغریب دبائے تو کچھ اور،موبائل یا کمپیوٹر کے کس بٹن سے اسکرین برکیا ظاہر ہوگا۔یہ بات موبائل یا

کمپیوٹر بنانے والے نے پہلے ہی بتادی تھی ،اگراس طریقے سے ہٹ کرکوئی آ دمی موبائل یا کمپیوٹر

كا استعال اپني مرضى سے كرے گا، تو پريشاني ميں تھنسے گا۔ ہاں يد كي بات ہے، اب اس كا

استعال كرنے والا جاہے

اميرہو، ياغريب يزهالكهاهو ياأن يزمه

شهری هو، یادیبهانی

مردہو باعورت

ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کےجسم کو بنا کر نبیوں کے ذریعہ سے استعال

كرنے كاطريقه بتايا ہے، جواس طريقے پراستعال ہوگا، دنياوآ خرت ميں وہى كامياب ہوگا۔

انسان کی روزی روتی

كيثر ااورمكان صحت اور بیاری

عزتاورذلت

كامياني اورنا كامي

ان ساری چیزوں کا تعلق اللہ تعالیٰ نے انسان کےجسم سے ظاہر ہونے والے حرکتوں سے

جوڑا ہے،جسم کی انھیں حرکتوں کوعمل کہتے ہیں، انسان جب ایمان کونہیں سیکھتا ہے، تو یہ اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو کا ئنات میں پھیلی ہوئی چیزوں سے جوڑ لیتا ہے، حالانکہ جرئیل سے لے

کر چیونٹی تک کے ساری مخلوق کی ہر حاجت اور ہر ضرورت کو اللہ تعالی ہی اپنی قدرت سے پیدا

کرتے ہیں اور وہی یوری کرتے ہیں۔

﴿ اَوْ كَالَّاذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرُيَةٍ وَّهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوْشِهَاقَالَ أَنَّىٰ يُحُي هَذِهِ اللَّهُ

بَعُدَمَوُتِهَافَأَمَاتَهُ اللّهُ مِأَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمُ لَبِثُتَ قَالَ لَبِثُتُ يَوُمًا أَوْبَعُضَ يَوُمٍ قَالَ بَلُ لَبِثُتَ مِأَةَ عَامٍ فَانُظُرُ الِىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمُ يَتَسَنَّهُ وَانُظُرُ الِىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجُعَلَكَ آيَةً لَبُتُتَ مِأَةً عَامٍ فَانُظُرُ الِىٰ الْعِظَامِ كَيُفَ نُنُشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَالَحُمَّا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ اَعُلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ ﴾ (البقرة: ٢٥٩)

دیکھو!عزیرؓ کی روح کوان کے جسم ہے سو(۱۰۰) سال تک نکا لے رکھا تو عزیرؓ کوسو(۱۰۰) سال تک نہ کھانے چینے کی ضرورت پڑی اور نہ ہی پیشاب پا خانہ کی حاجت ہوئی ، کیوں؟ کیوں کہ جسم سے روح نکال لی ہے۔

﴿ فَضَرَبُنَاعَلَىٰ آذَانِهِمُ فِي الْكَهُفِ سِنِينَ عَدَدًا، ثُمَّ بَعَثْنَا هُمُ لِنَعُلَمَ آَيُّ الْحِزُبَيُنِ آحُصٰي لِمَا لَبِثُوا آمَدًا ﴾ (الكهف: ١٢-١٣)

اس طرح اصحابِ کہف کے چندلوگ جنہوں نے ایک غارمیں پناہ کی تھی ،اللہ تعالیٰ نے تین سونو (۳۰۹) تک ان کی روح کوان کے جسم سے نکالے رکھا انھیں بھی نہ کھانے پینے کی ضرورت پڑی اور نہ ہی پیشاب پا خانہ کی حاجت ہوئی۔

میرے دوستو! اللہ تعالی ہرروزانسان کے جسم سے اس کی روح کو نکالتے ہیں اور مقدر میں کسی جا چکی زندگی پوری کرنے کے لیے پھرواپس بھیج دیتے ہیں۔حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھینے نے فرمایا: جب انسان گہری نیند میں سوجا تا ہے تو اس کی روح کوعرش پر چڑھایا جا تا ہے، جو روح عرش پر پہونچ کر جاگتی ہے، اس کا خواب سچا ہوتا ہے اور جیسے پہلے ہی جاگ جاتی ہے اس کا خواب جو راجھوٹا ہوتا ہے۔

(پیثی)

#### کا ئنات والا راسته،امتحان والا راسته ہے

انسان کی روح جب اس کے جسم میں رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے اس کے جسم میں جاجتیں جیجتے رہتے ہیں اور دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ان حاجتوں کو کس راستے سے

یوری کرتا ہے۔شرک والے راستے ہے، یا تو حیدوالے راستے ہے۔شرک والا راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے پلنے میں چیزوں کوشریک کرلیتا ہے کہ یا لنے والے تو اللہ ہیں مگرسب بغیر سب کے کسے یا لے گا؟! تو حیدوالا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی قدرت سے یال رہے ہیں اور وہی اپی قدرت سے پالیں گے ہاں ان کی قدرت سے پلنے کے لیے ان کے احکامات ہیں اور نمونے کے طور پر رسول اللہ ﷺ کی زندگی اور آپ ﷺ کا طریقہ ہے۔ دیکھواللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کے ملنے کے لیے دو راہتے عطا فرمائے ہیں۔ایک راستہ کا نئات والا اور ایک راستہ احكامات والا \_كائنات والا راسته امتحان والا راسته ہے اوراحكامات والا راسته 'نعامات دلانے والا راستہ ہے۔اس زمانہ میں اگر کوئی انسان جا ہے تو موبائل یا کمپیوٹر سے سمجھ سکتا ہے۔ دیکھواگر آپ کواینے کمپیوٹر پراردو میں کچھ لکھنا ہے تواس کے لیے آپ کواینے کمپیوٹر میں اردو کا سافٹ ویئر ڈالنا پڑے گااب اس سافٹ ویئر کو حاصل کرنے کے لیے دوراستے ہیں، ایک راستہ بیہے كه آب اسے بازار سے خرید كرلا وَلِعِنى اپنى جان ، مال اور ونت لگا ؤ ، دوسراراسته بيہ بے كه آپ انٹرنیٹ کے ذریعہ براہِ راست اپنے کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کرو، تو براہِ راست فائدہ حاصل کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے کمپیوٹر کا استعمال کرنا سیکھا ہو۔ تو ایک طرف دو کان سے خرید کرلانا اوردوسری طرف ہوا کے راستے سے آنا صحابہ کرام نے اللہ کے حکموں برایے جسم کواستعال کرنا سکھا تھا۔جس کے وجہ سے وہ براہِ راست آ سانوں کے اویر سے اپنی ضرورتوں کو پورا کراتے تھے۔ پیسیجیر بن ابی اہاب کی باندی حضرت ماویڈ فرماتی ہیں کہ حضرت خُبیب گومیرے گھر کی ایک کوٹھری میں قید کر کے رکھا گیا تھا ،ا بیک بار میں نے دروازے کے دراز سے جھا نکا تو ان کے ہاتھ میں انسان کےسرکے برابرانگور کا ایک خوشہ تھا،جس میں سے وہ انگورتو ڑتو ڑ کر کھار ہے تھے جب كەاس دەتت بورے عرب مىں كہيں انگورنہيں تھا۔ يەدىكى كرميں نے اپناز قار كاٹ ۋالا اورمسلمان ہوگیا۔ کہ بیٹک اللہ تعالی ضرورتوں کے پورا کرنے میں کسی کے تاج نہیں ہیں۔ (اصابد:۱۱۹۱۱)

### حضرت مولانا بوسف صاحبٌ كا آخرى خطاب

ان راستوں اور ان باتوں کو حضرت مولا نا یوسف صاحبؓ نے اپنے انتقال سے ہیں دن پہلے یا کتان کے سفر میں بیان فرمایا تھا جسے پنچے کھا جار ہاہے۔

جب پ ماں سے رہیں ہیں رہی مالیا: ہمائیو دوستو! اپنی زندگی میں حضور ﷺ کے وہ طریقے لاؤ جواللہ رب العزت نے اپنی ذات سے پلنے کے لیے دیۓ ہیں کیوں کہ نبوت ملنے کے بعد حضور ﷺ نے انسانوں سے لینے کا کوئی راستہ اختیار نہیں فرمایا ہے، اپنے طائف، تبوک، مین، حضر موت، اور نجد والوں کو نماز بتلائی کہ جو کلمہ پڑھے نماز بنانے کی محت کرے۔ جب یہ یقین بنے کہ اللہ رب ہے اور راستہ نماز ہے اور اسی بات کی دعوت بھی دی جارہی ہو۔ تو دنیا کی ترتیب بدلے گی۔ اس لیے نماز کواندر سے بناؤ۔ کیوں کہ مسئلہ کا تعلق اندر سے ہے، جب یہ بنالو،

تونماز کی بنیاد پرتین لائن ٹھیک کرو، گھ

كاروباره

اورمعاشرت،

حضور ﷺ کے راستے میں بھی کمائی اور گھر ہے اور انسانوں کے راستے میں بھی کمائی اور گھر کے نقشے ہیں۔کمائی سے پرورش نہیں ہوتی ، بلکہ اللہ سے پرورش تو اللہ کا حکم مان کرلیں گے۔ جب یہ بات ہے کہ کمائی سے پرورش نہیں ہور ہی ہے، تو پھر کیوں کمایا جائے ، تو پہلے نماز سے پرورش لولیکن نماز کے بعددوراستے ہیں

كمانا

اورنه كمانا

اگر کوئی نہ کمائے اور صرف نماز پڑھ کراللہ سے لے، تو بھی ٹھیک ہے۔ پراس میں شرط صرف بیہ ہے، کہا گرنہ کماؤ، تو کسے مثلہ تارین ا

ئسى مخلوق كامال نه دبانا،

**٥٥٥،٥٥٥،٥٥** مجدى آبادى كى منت

کسی کے سامنے اپنے حال کا اظہار نہ کرنا ،

سنسی سے سوال نہ کرنا،

اشراف نهكرنا،

تكليف پهو نچ تو جزع فزع نه كرنا،

برحال میں اللہ سے راضی رہنا،

اگریہ باتیں اندر پیدا ہوجائیں ہو کمائی کی ضرورت نہیں ہے۔اس کی مثال کے لیے جاروں سلسلے کے اولیاء اللہ ہیں،

حضور بين

حضرت عيسنًا ہيں،

اصحابيصفهبيب

اوراسی طرح لا کھوں مثالیں ہیں جنہوں نے صرف نماز سے اپنی پرورش کا کام چلایا ہے۔
اس لیے اگر نہ کمانا ہوتو غصب، اشراف، سوال، جزع فزع اور گھبراہث نہ ہو ہاں اگر کماتے ہوتو
اس کی بنیاد ہے ہے کہ کمائی سے پرورش نہیں ہوگی۔ اللہ سب پھی نماز سے دیں گے۔ میں پرورش کے لیے نہیں کماؤں گا بلکہ حضور بھے کے طریقہ کمائی میں چلانا ہے۔ ہم کمائی کے شعبوں میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے جارہے ہیں، ہمیں یہ یقین سیصنا ہے کہ اللہ پال رہے ہیں اس لیے اللہ کے حکموں کو تو را کرنہیں کمانا ہے، اب جو چیزیں حلال ہیں ان سے کمانے کے دوطریقے ہیں ان میں ایک طریقہ حلال ہے اب جو چیزیں حلال ہیں ان سے کمانے کے دوطریقے ہیں ان میں ایک طریقہ حلال ہے اور ایک طریقہ حرام ہے۔ کہ سور، کتا، بلی، وغیرہ کا کھانا حرام ہے اور بکری، گائے ، مرغی اور ہرن حلال ہے۔ ان حلال میں بھی حلال اور حرام ہے گا۔ آگر '' بیسم اللهِ الله آگئر'' بیسم الله آگئر'' الله آگئر'' بیسم الله آگئر'' الله آگئر'' بیسم الله آگئر' الله آگئر' الله آگئر'' الله آگئر'' الله آگئر'' الله آگئر'' الله آگئر'' الله آگئر' الله آگئر الله آگئر الله آگئر الله آگئر الله آگئر الله الله آگئر الله آگئر الله الله آگئر الله الله الله الله آگئر الله آگئر الل

•٩٠٥٠٥•٩٥٠٥ ( مجد كا آباد ك كا منت و المناف المناف

کمائی ہوگی ،تو دنیا میں چکنااور پھلنا پھولنا ہوگا۔زلزلہ ،سیلاب یا بمباری ہو، پر ہماری دوکان اور گھر کابال برکانہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے محبوب کا طریقہ ہے۔ چاہے دوکان مٹی کی ہو،اگر حضور ﷺ کا طریقہ ہے،تو ایٹم بم سے زیادہ طاقتور ہے۔

(حضرت جی کی یادگارتقریریں)

## "بلال يارك لا مور" يصصدائ ايمان

اس طریقه این انقال سے اٹھارہ گھنٹے پہلے یعنی اراپریل 1970ء ' بلال پارک لا ہور'' میں مغرب کی نماز کے بعد حضرت مولانا یوسف صاحب ؓ نے جو بیان فرمایا، اسے بھی ینچ کھھا جارہا ہے تا کہ کسی طرح یہ باتیں ہماری سمجھ میں آجائے۔حضرت نے فرمایا:

﴿ إِلَّ الَّذِيُنَ قَالُوارَبُّنَ اللَّهُ ثُم َّاسُتَقَامُ وَاتَّنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلِيكَةُ الَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَالْمِيرُوا اللَّهُ اللَّهُ

فِيهُامَاتَشُتَهِى اَنْفُسُكُمُ وَلَكُمُ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنُ غَفُورٍ رَّحِيُم ﴿ (مَ مَحِده: ٣٢-٣) الله رب ہے بیلفظ نہیں، بلکہ ایک محنت ہے، جس طرح کوئی شخص اگریہ کہے، کہ میں دوکان سے پلتا ہوں، یا کھیتی سے، یا ملازمت، یا حکومت سے بلتا ہوں، تو بیکہنا، لفظ نہیں ہے بلکہ محنت ہے،

اتنا کہنے کے بعد محنت شروع ہوجاتی ہے ، کہ زمین خریدتا ہے ہل چلاتا ہے، نیج ڈالتا ہے، پائی لگا تا ہے۔ غرض اس لفظ کے بیچھے ایک لمبی چوڑی محنت کی زندگی ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب کوئی میہ کہ کہ ہمارے رب اللہ ہیں، تو صرف میہ کہ کر بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ شروع ہوئی کہ جب اللہ

پالنے والے ہیں تو غیروں سے پلنے کا یقین دل سے نکالیں، یہ پہلی محنت ہوئی کہ میں زمین وآسان اوراس کے اندر کی چیز وں سے نہیں پلتا، بلکہ اللہ سے پلتا ہوں۔ان کومحنت کرکے دل کا یقین بناؤ۔

اورہ ن سے امکرن پیروں سے بین بنا ہمکہ املد سے پیما ہوں۔ان و حت کرے اس یقین کورگ دریشہ میں ا تار نے کے لیے محمد ﷺ کی زندگی اورا پنا طریقہ ہے۔

''اللہ سے بلتا ہوں''اس بول کی حقیقت دل میں اتار نے کے لیے ملک ومال ، تجارت وکھیتی کی محنت نہیں ہے، بلکہ اس لفظ پر نبیوں والی محنت اور حضور بھے والی محنت کر کے

• المنظمة • الم

اس حقیقت تک پہنچو، کہمیں سید ھے سید ھے اللہ سے بلنا ہے، اللہ کو یا لنے میں کھیتی اور دوکان کی ضرورت نہیں ہے،وہ اپنے حکمول سے پالتے ہیں۔اگر بیر حقیقت دل میں پیدا ہوجائے ،تو امریکہ اورروس بھی تہماری جو تیوں میں ہوگا۔بس شرط اتنی ہے کہ بیصرف زبان کے بول نہ ہوں، بلکہ دل كاندركى حقيقت مول،اس كے ليے حضور الله كريق يرمحنت كرو الله تربيت كرنے والے ہیں الله کومعبود بنا کر الله کی عبادت کر کے بلنا ہے۔اگر عبادت سے بلنے پر محنت کرو گے تب دل میں اترے گا،عبادت نماز ہے نمازتمہارے استعال کا اپنا طریقہ ہے۔زمین یا موٹریا جانوروں کے طريقے كانام نماز نہيں ہے۔ بلكه اپني آنكھ، زبان، كان، ہاتھ، پيراور دماغ كواس طرح استعال كرنا سیکھو،جس طرح حضور ﷺنے استعال کیا ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز کا ننات سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے دونوں دنیامیں لینے کے واسطے ہمارے اپنے جسم کے استعال کا طریقہ ہے۔ بینماز ہے ہم کو صرف الله پالےگا،بس ہمارے اپنے جسم کا استعال حضور ﷺ کے طریقے پر ہوجائے۔ (حضرت جی کی مادگارتقریری) ایک موقعہ پرحضرت مولا ناپوسف صاحبؓ نے بیجھی فرمایا: کہلوگوکو بیدھوکہ لگاہے، کہ میں

ایک موقعہ پرحفرت مولانا یوسف صاحب ؓ نے یہ بھی فرمایا: کہ لوگو کو یہ دھوکہ لگاہے، کہ میں چیزوں سے پلتا ہوں، اللہ رب العزت چیزوں سے نہیں پالتے بلکہ ہرایک کواپی قدرت سے پال رہے ہیں۔اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے عبادت ہے۔حضور ﷺ نے اپنے صحابہ گوظا ہر کے خلاف عمل کر کے دعا ما نگ کر اللہ کی قدرت کے ذریعہ اپنے سارے مسکوں کوحل کرنا سکھلایا تھا۔اللہ کی قدرت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اللہ کی ذات اور صفات کا یقین ،اللہ کی عبادت اور اللہ کی قدرت سے ہدر دی خدمتے خلق اور اخلاص عمل کے ذریعہ صحابہ گودعا کی قوت حاصل ہوگی اور اخلاص عمل کے ذریعہ صحابہ گودعا کی قوت حاصل ہوگی

تھی۔دعاایک ایسی بنیاد ہے کہ مال سے تو تم نا کام ہو سکتے ہو،کیکن تم مالدار ہو یامفلس

. امير ہو بافقير

حاكم ہو یامحکوم

بيار ہو يا تندرست

ہرصورت میں اللہ تعالیٰتم کو دعا کے ذریعہ ضرور کا میاب کرےگا۔ چنا نچہ حضور ﷺ نے اپنے صحابہ گودعا کے رائے اپنی ضرور توں کا پورا کرانا خوب اچھی طرح سکصلایا تھا۔انفرادی اور اجتماعی دونوں مسکوں میں ان کی دعا کیں خوب چلا کرتی تھیں۔

(حضرت جی کی ماد گارتقریریں)

میرے دوستو! آج ہمیں ایمان کے سکھنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے اور ہم ایمان کواس لیے نہیں سکھ رہے ہیں کیوں کہ ہمارے سارے کام پیسے سے ہورہے ہیں۔اس لیے مال کو کمانا سکھنا اور پھر مال کا کمانا، یہی ہماری زندگی کا مقصد بن گیاہے۔

بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ خدا کی قتم! مجھے تمہارے اور فاقے کا خوف نہیں ہے، بلکہ اس کا خوف ہے کہتم پر دنیا کی وسعت موجائے، جیسا کہتم سے پہلی امتول پر ہوچکی ہے، پھرتمہارا بھی اس میں دل لگنے لگے جیسا کہ ان

ہوجائے ،جلیبا کہم سے ہی اسموں پر ہو چی ہے، چرمہارا ہی آن یں دل سے لکے کا لگنے لگا تھا، پس میر چیز جہمیں بھی ہلاک کردے گی ،جلیبا کہ پہلی امتوں کو کر چکی ہے۔

بڑے شرم کی بات ہے، کہ جس چیز کو ہمارے بیارے نبی مجمد ﷺنے اس امت کا فتنہ بتلایا ہو، اس چیز کوآج ہم مسلمانوں نے اپنار ب اور معبود بنایا ہوا ہے۔ اب ہمیں کیسے پیتہ چلے کہ ہم نے مال کو معبود بنایا ہوا ہے؟ تو اس بات کو جاننا بہت آسان ہے۔ کیسے؟ تو وہ اس طرح سے کہ جب تم

میں وروبی وروبہ کا روبی ہوئی ہے۔ یہ اس ہے۔ یہ وروہ کی روب کے تعریب ہوئی۔ اوروہ کی روب کے تعریب ہوئی ہوئی ہوئی ا المین فوراً بیسہ کا خیال آئے گا، جس جیب میں ہیں اس جیب کا خیال آئے گا، جیب میں نہیں ہیں الماری میں ہیں ورائیک کا خیال الماری میں نہیں ہیں وربینک کا خیال الماری میں ہیں وربینک کا خیال

الماری یک بیل و الماری کا حیال اسے کا ۱۰ ار الماری یک بیل بیل بیل بیل و بینك کا حیال آئے گا۔ اب فیصله کروہم نے کے اپنا رب بنایا ہوا ہے؟ ابتو پیعة بدیلے گا کہ حضور ﷺ کی بات سچی ، کہ ہم نے مال ہی کو اپنارب بنایا ہوا ہے

اوراس کوحاصل کرنے کے لیے ہماراجینااور مرناہے ہم اپنی زبانوں سے توبیہ کہتے ہیں کہ

چیونٹی سے لے کر جرئیل تک زمین سے لے کر آسان تک ذرے سے لے کر پہاڑتک قطرے سے لے کرسمندر تک

کسی سے بچھنہیں ہوتا، پر دلوں کے اندر مال کا یقین بیٹھا ہوا ہے، کہ کرنے والی ذات تو

الله بى ہے، پر مال كے بغير كي خيرين موگا۔اس ليے كه مال سے چيزي اور سامان ملے گاور چيزوں اور سامان ملے گاور چيزوں اور سامان سے كام بنے گا۔ حالانكه بيسارى دنيا مردار ہے تو بھلامرد سے كيا موگا؟ بيسو پخنے والى بات ہے كہ خير حضور ﷺ نے دى ہے كہ بيسارى دنيا مردار ہے اور

اس کوچاہنے والے

اس کو پانے والے

اس کوحاصل کرنے والے

اوراس کی طلب ر کھنے والے

کتے ہیں۔اس لیے کہ مردار کو کتوں کے علاوہ اور کوئی پسند نہیں کرتا۔

میرے دوستو! جس کا ئنات کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ اسے دیکھا نہ ہو،

آج ایمان نه سکھنے کی وجہ سے ہم نے اسی سے اپنے مسلوں کو جوڑ لیا۔

حضرت ابن عمرؓ نے فر مایا: کہ کوئی بندہ اللہ کے یہاں چاہے جنتی عزت وشرف والا ہو، کیکن جب دنیا کی کوئی چیز یا سامان اسے ملتا ہے تو اس چیز کے لینے کی وجہ سے اللہ کے یہاں

اس کا درجہ کم ہوجا تاہے۔

(طيه:۱۱۲۰۳)

تمہارے ساتھ وہ ہوگا جوانبیاءاور صحابہ کے ساتھ ہوا

میرے دوستو! جب ہم ایمان کوسکھتے ہوئے دعوت کے عالمی تقاضوں کو پوراکرتے

ہوئے، اپنے جسم کے اعضاء کو اللہ کی مرضی پر استعال کریں گے، جس طرح حضور ﷺ نے

استعال کر کے دکھلایا ہے،تو پھروہ ہوگا،جوانبیاءاورصحابہ کے ساتھ ہواہے۔کہ

**۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞**۩ۼۮؽ۩ٙٳۮؽڮٷڹؾڰ۞**۞۞۞۞۞۞۞** 

بنی اسرائیل کوچالیس (۴۰) سال تکمت اورسلویٰ آسان سے اتار کر دکھلایا۔

مریم بن عمران کوان کے کمرے میں آسان سے پھل اتار کر کھلایا۔

بن اسرائیل کو پھر سے بارہ چشمے نکال کریانی پلایا۔

موتکؓ کو جب ان کی ماں نے لکڑی کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا تو تین دن اور تین رات تک انھیں کے ہاتھوں کے انگوٹھوں سے دودھاور شہد نکال کریلایا۔

عیسیؓ کے حوارتین کو تھال میں رکھ کرآسان سے پکا ہوا کھانا اتار کر کھلایا۔

ابراہیٹم کو جب نمرود نے آگ میں پھینکا تو آگ کو باغ بنا کر جالیس (۴۰) دن تک باہر

ے نظر آنے والی اس آگ کے اندر ہی آسان سے کھانا اتار کر کھلایا۔ ابرائمیم کے مقابلے برآئے ہوئے نمروداوراس کی فوج کومچھروں سے ہلاک کرایا۔

ابر ہد کے شکر کوچڑیوں سے کنگریاں پھنکوا کرتاہ کرکے دکھلایا۔

بنی اسرائیل کودریائے نیل میں راستہ بنا کرنکالا۔

یوسٹ کوغلام سے بادشاہ بنایا۔ اساعیل کے لیے زمزم کونکالا۔

ابوب کے سڑے ہوئے جسم کوسیح سالم بنایا۔ عیسیؓ کورشمن ہے بیا کرآ سان پراٹھایا۔

صالح کی قوم کے لیے پہاڑ سے اونٹن نکالا۔

یوس حالیس (۴۸) دن مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر باہر تکالا۔ داؤڈ کے ہاتھوں میں لوہے کوموم بنایا۔

سليمان كوتمام مخلوق يربادشاه بنايا

زكرياً كوبزهايي مين اولا دعطافر مايا ـ موسیًا کی لاٹھی کو جادوگروں کےسامنے سانپ بنایا۔

### •\$\times \times \times

ابراہیم کی بیوی سارہ کی عزت بیانے کے واسطے فرعون کے جسم کو پھر کا بنایا۔

بنی اسرائیل کے چہروں کوسوراور بندر بنایا۔

نوٹے کی قوم کوسیلاب میں غرق کر کے دکھلایا۔

میرے دوستو! اگر ہم لوگ بھی اللہ کے حکموں کومضبوطی سے پکڑ لیں تو اللہ رب العزت

ظاہر کے خلاف اپنی قدرت ہے ہماری تہماری ضرور توں کو بھی پورا کرے گا۔ کہ

مجھی حضرت مقدادگی طرح چوہے ہے سونا (انٹر فی ) بھجوائے گا۔

مِمِی امِّ ایمن کی طرح آسان سے پانی کا بھراڈول اتارے گا۔

کبھی حضرت خبیب کی طرح بند کمرے میں آسانوں سے اتار کرانگور کھلائے گا۔ کمیں سے میں میں میں میں میں اس کا میں اسانوں سے اتار کرانگور کھلائے گا۔

مجھی تمہاری چکی سے آٹا نکال کر کھلائے گا۔ \_\_\_\_

مجھی امِّ سائب کی طرح تنہارے مردہ بچے کوزندہ کرے گا۔

مجھی عبداللہ بن جحش کی طرح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹہنی کوتلوار بنائے گا۔

مجھی سعد بن وقاص کی طرح تمہارے لیے دریا کو سخر کرے گا۔

مجھی تمیم داری کی طرح تمہارے لیے آگ کو سخر کرے گا۔

مجھی حضرت عمراً کی طرح تمہاری بھی آ واز تین (۳۰۰) سومیل دور پہو نچائے گا۔ \_\_\_\_

مجھی علاء حضری کی طرح تمہارے لیے سمندر کو سخر کرے گا۔

مجھی حمز ہ بن عمر واسلمی کی طرح تمہارے ہاتھ کی انگلیوں سے ٹارچ کی طرح روشنی نکا لےگا۔ \_\_\_

مجھی حضرت سفینہ گی طرح شیرے رہبری کرائے گا۔

مجمعى صحابه كي سمندر سے عنبر مجھلى بھيج گا۔

تمجھی حضرت ابومعلّق کی طرح تمہارے دشمن کو ہلاک کرنے کے لیے چوتھے آسان کے

فرشتے کو بھیجے گا۔

مجھی زید بن حارثۂ کی طرح تمہارے لیے بھی ساتویں آسان سے فرشتے کوا تارکرتمہاری است

مدد کے لیے بھیج گا۔

مجھی حضرت امامہ گی طرح تمہارے کمرے میں تین سو( ۳۰۰ ) اشر فی اتارے گا۔ مجھی بدراوراحد کی طرح تمہارے لیے بھی آ سانوں سے فرشتوں کواتارے گا۔

ں بدوروں میں ابو ہر بری گائی طرح تمہار ہے بھی توشہ دان سے بچییں (۲۵) سال تک تھجوریں نکال .

كركھلائے گا۔

تبھی عکاشہ بن محصن کی طرح تمہاری بھی لکڑی کوتلوار بنادے گا۔

مجھی رات کے اندھیرے میں میں ایک صحافی کی طرح تمہاری لاٹھی سے روثنی نکال کر ٹارچ کی کمی کو یورا کرےگا۔

مرح الى بن كعب كى طرح بارش كے بانی سے سفر كے دوران بھيگئے سے بچائے گا۔ مرح اللہ مارے بارش كے بانی سے سفر كے دوران بھيگئے سے بچائے گا۔

مجھی ہشام بن عاص کی طرح دشمن کے حملہ میں '''لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ اَكْبَرُ '' کے كہنے پر

اس كابالا خانہ وٹ كركر جائے گا۔

# غيبى نظام

﴿ وَمَا يَعُلَمُ حُنُودُ رَبِّكَ إِلَّا هُو ، وَمَاهِى إِلَّا ذِكُرَى لِلْبَشَرِ ﴾ ''تهمارے رب كِ لشكرول (فرشتول) كوتمهارے رب كے سواكوئى نہيں جانتا'' (مدرُ: m) حضرت ابو ہر رہے ہے روایت كه حضور ﷺ كاارشاد ہے: الله تعالیٰ نے جو فرشتے پیدا **٩٥٥٥ ٩٥٥ ٩٥٥ ٩٥** موري آبادي کي مخت **٩٥٥ ٩٥٥ ٩٥٥ ١** 

[ فرمائے ہیں،ان میںغوروفکر کرو۔

(تفيير كشّاف مديث:١١٩٣)

حضرت جابر بن عبدالله فرماتے ہیں کہ رسول الله کے نفر مایا: ساتوں آسانوں میں ایک بالشت کے برابر بھی کوئی ایک جگہ نہیں ہے، جہاں پر فرضتے نہ ہوں ۔ کوئی قیام میں ، کوئی رکوع میں اور کوئی سجدے میں ہے۔ پس جب قیامت کا دن ہوگا، تو سب مل کرعرض کریں گے (اے اللہ!) آپ کی ذات پاک ہے، ہم نے آپ کی عبادت اس طرح نہیں کی ، جس طرح آپ کی عبادت اس طرح نہیں گئریں گھرایا۔
کرنے کاحق تھا۔ ہاں ، بیضرور ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ کی کوشر یک نہیں گھرایا۔

(ابن ابی حاتم)

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: اللہ کا کاق میں فرشتوں سے زیادہ کوئی مخلوق میں فرشتوں سے زیادہ کوئی مخلوق نہیں ہے۔ زمین پر کوئی بھی ایسی چیز نہیں اگتی، جس کے ساتھ ایک مورکل فرشتہ نہ بہ وتا ہو۔

(ابوشنخ)

حضرت ابن عمر تخرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کونورسے پیدا کیا، پھراس میں روح ڈالی۔پس فرشتے پیدائش کے اعتبار سے کھی سے بھی چھوٹے ہیں، پران کی تعداد آئنتی کے اعتبار سے ہرچیز سے زیادہ ہے۔

(مندیزاز)

حضرت ابوسعیر قرماتے ہیں، کہرسول اللہ ﷺنے فرمایا: معراج میں جب میں اور جبرئیل پہلے آسان پر پہونچے تو وہاں اساعیل نام کا ایک فرشتہ ملا، جو پہلے آسان کے فرشتوں کا سردارہے۔اس کے سامنے ستر ہزار (۲۰۰۰) فرشتے ہیں۔ان میں سے ایک کے ساتھ میں ایک ایک لاکھ فرشتوں کی جماعت ہے۔

(ابن ابی حاتم)

حضرت عائشة فرماتی ہیں که رسول الله ﷺ نے فرمایا: فرشتوں کونور سے بیدا کیا گیا۔

جنات کو بھڑ کتی آگ سے پیدا کیا گیا۔

آدم کواس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، جس کی صفت اللہ تعالی نے تم سے بیان فرمائی ہے۔ (لعنی مٹی سے )

(مسلم: كتاب الزهد)

حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ'' ملک الموت'' کوانسانوں کی روح لکا کئے کا کام سونیا گیاہے۔ جنات کے لیے اور فرشتے مقرر ہیں۔شیطانوں، پرندوں، مچھلیوں اور چیونٹیوں کی روح نکالنے کے لیے دوسر نے فرشتے مقرر ہیں۔

(زويبرفی تفسيريه)

حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ (ایک بارہم لوگوں پر) بادل نے سایہ کیا، تو ہم نے اس سے (بارش کی) امید کی، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو فرشتہ بادلوں کو چلاتا ہے وہ ابھی حاضر ہوا تھا، اس نے مجھے سلام کیا اور بتلایا کہ وہ اس بادل کو وادی یمن کی طرف لے جارہا ہوں، اس جگہ کا نام زرعہ ہے۔ جہاں اس کا پانی برسے گا۔

(ابوعوانه)

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہودی لوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور کہنے گے اے محمرا بہیں بتلا یے یہ '' رعد'' کیا ہے۔آپ ﷺ نے فرمایا: '' رعد'' اللہ کے فرشتوں میں ایک فرشتہ ہے، جو بادلوں کا نگراں ہے۔اس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہے،جس سے بادلوں کو تنبیہ کرتا ہے۔اور جہاں کا اللہ تعالی اسے حکم دیتے ہیں، وہاں (بادلوں کو) لے جاتا ہے۔''برق'' اس فرشتے کابادل کوکوڑا مارنا ہے۔ یہودیوں نے کہا،آپ نے سے فرمایا۔

(احمر، ترمذي)

حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ'' رعد'' وہ فرشتہ ہے، جو بادلوں کو سبیجے سے چلا تا ہے، جس طرح اونٹوں کو گا کر ہانکنے والا ہمکا تا ہے۔اسی طرح وہ بادلوں کو ڈ انٹتا ہے، جس طرح چرواہا اپنی بکریوں کو ڈ انٹتا ہے۔

(ابن منذر،ابن الي الدنيا)

**۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞**(مجدى آبادي کى محنت)۞۞۞۞۞۞۞

حضرت ابن عمر سے 'رعد' کے بارے میں سوال کیا گیا تو آٹ نے فرمایا: الله تعالی نے ''رعد'' کوبادلوں کے چلانے کی ذمہداری سپر دکی ہے۔ پس جب الله تعالی ارادہ فرماتے ہیں کہ کسی بادل کوکسی جگہ جیجیں تو رعد کو حکم فر ماتے ہیں اوروہ با دلوں کو چلا کروہاں کیجا تا ہے اور جب بادل بلھرتا ہےتو اپنی آواز سے ڈانٹا ہے، یہاں تک کہوہ پھرمل جاتا ہے،جس طرح تم میں سے کوئی آ دمی اپنی رکابول کوجمع کرتاہے۔

(ابوشخ)

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ملک الموت جو سارے زندہ انسانوں کی روح نکالتاہے وہ ساری زمین والوں پراس طرح مسلّط ہے، جس طرح سےتم میں سے ہرایک آ دمی ا ین تھیلی پرمسلط ہوتا ہے، ملک الموت کے ساتھ رحمت اور عذاب دونوں تھم کے فرشتے ہوتے ہیں، جب کسی یا کیزہ نفس کو وفات دیتاہے تو اس کے پاس رحمت والے فرشتے بھیجاہے اور نافر مان کی روح نکالنے کے لیے اس کی طرف عذاب کے فرشتے بھیجا ہے۔

(زويبر)

حضرت کعب ؓ فرماتے ہیں کہ انسان اس وقت تک نہیں روتا، جب تک کہ اس کے پاس ایک فرشتہ نہیں بھیجا جاتا۔ وہ فرشتہ آکراس کے جگر پر اپنا پر رگڑ تاہے، اس کے بررگڑنے سے انسان رونے لگتاہے۔

(ابن عساكر)

حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں، جوپیڑوں سے گرنے والے ہے تک کولکھتے رہتے ہیں۔سوائم میں سے جب کوئی کسی علاقے میں راستہ بھٹک جائے اور کوئی مددگارنہ ملے تواہے جاہے کہ بلندآ واز سے بہ کیے:

''اےاللہ کے بندو! ہماری مدد کرو۔!

اللّٰدُتُم يررحم فرمائے''

تواس کی مدد کی جائے گی۔

(طبرانی)

حضرت ابن عمر ففر ماتے ہیں، کہ سمندرایک فرشتے کی گرفت میں ہیں۔اگروہ اس سے غافل ہوجائے ،تواس کی موجیس زمین پرٹوٹ پڑیں۔

(ابن ابي حاتم)

حضرت زمرہ بن حبیب تصنور کھیے نقل کرتے ہیں، کہ کی بندے کے ممل کو لے کر فرشتے جب آسان پر پہو نچتے ہیں، جے وہ بڑا اور پاکیزہ سجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف وی فرماتے ہیں کہتم میرے بندوں کے ممل کے نگراں ہو، کیکن ان کے دلوں میں کیا ہے، بیصرف میں جانتا ہوں۔ میرے بندے نے بیمل میرے لیے نہیں کیا ہے۔ اس لیے بیمل تجین (ساتویں زمین کے نیچا کیہ عالم ہے) میں بھینک دو۔ اسی طرح کسی اور بندے کا عمل لے کر جب فرشتے آسان پر پہو نچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف وحی فرماتے۔ کہتم عمل کے نگراں ہو، کیکن اسکے دل میں کیا ہے؟ یہ میں جانتا ہوں۔ اس عمل کوئی گنا کر دواورا سے ملتین میں اس کے لیے رکھ دو۔

(درِمنثور:۲\_۳۲۵)

حضرت حظلہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت حظلہ سے فرمایا: اگرتمہارا حال ویارہ، جسیامیرے پاس رہنے پرہوتا ہے، یا ہرونت تم اللہ کے ذکر میں مشغول رہو، تو فرشتے تمہارے بستروں پراور تمہارے راستوں میں تمہارے پاس جا کرتم سے مصافحہ کرنے لگیں، کین دھرے دھرے پیدا ہوتی ہے۔
''اے حظلہ!'' یہ کیفیت دھرے دھرے پیدا ہوتی ہے۔

(مسلم)

حضرت الم عصمه اوثیہ ہے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فر مایا کوئی مسلمان جب گناہ کرتا ہے، تو گناہ ککھنے والا فرشتہ جواس کے کندھے پرموجود ہے، وہ گناہ کو لکھنے سے تین گھڑی تھمر جاتا ہے، تا کہ گناہ کرنے والا شایداس درمیان تو ہر لے۔

(متدرک حاکم)

حضرت ابو ہرریہ سے روایت ہے کہ آپ عللے نے فرمایا: جبتم مرغے کی آواز سنوتو الله

**٥٩٥٥-٥٥٥ (مجدى آبادى كامحنت) ٥٩٥٥-٥٥٥ (مجدى آبادى كامحنت)** 

تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، کیوں کہ مرغے فرشتوں کو دیکھ کر آواز دیتے ہیں اور جب تم گدھوں کی آواز سنوتو شیطان سے اللّٰہ کی پناہ مانگو، کیونکہ گدھے شیطان کو دیکھ کر بولتے ہیں۔

(بخاری)

حضرت جابڑے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فر مایا: جبتم میں سے کوئی سونے کے لیے بستر پر جاتا ہے تو ایک فرشتہ اور ایک شیطان اس کے پاس آتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ اپنے

جاگنے کے وقت کو برائی پرختم کر،اور فرشتہ کہتاہے کہ اسے بھلائی پرختم کر۔

اب اگروہ اللہ کا ذکر کر کے سویا ہے ، تو شیطان اس کے پاس سے چلا جاتا ہے اور ایک فرشتہ رات بھراس کی حفاظت کرتار ہتا ہے۔

پھر جب وہ پوکراٹھتا ہے، تو پھر سے ایک فرشتہ اور ایک شیطان اس کے پاس آتے ہیں۔ شیطان اس سے کہتا ہے کراپنے جاگنے و برائی سے شروع کراور فرشتہ کہتا ہے کہ اپنے دن کو بھلائی سے شروع کر۔

(منداحمه)

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:''صور'' پھو نکنے والا فرشتہ امرافیلؓ ''صور'' کواپنے منھ میں رکھے ہوئے بیشانی جھکا کراس بات کا انتظار کر رہاہے کہ کب اسے صور کے پھو نکنے کا تھم ملے اور وہ صور کو پھونک دے۔

( كنزالعمال: ٧٤٠)

حضرت علیؓ نے فرمایا: اللہ تعالی نے پانی کے خزانے پرایک فرشتہ مقرر کرر کھا ہے۔اس فرشتے کے ہاتھوں میں ایک پیانہ ہے، اس پیانے سے گزر کر ہی پانی کی ہر بوندز مین پر آتی ہے۔لیکن حضرت نوع کے طوفان والے دن ایسانہ ہوا بلکہ اللہ نے سیدھے پانی کو تھم دیا اور پانی کو سنجالنے والے فرشتے کو تھم نہ دیا۔جس پروہ فرشتے پانی کورو کتے رہ گئے،لیکن پانی نہ رکا۔

(كنزالعمال:۱\_۳۷۳)

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا شب قدر کی رات کو اللہ تعالی جرئیل کو تکم فرماتے ہیں کہ زمین پر جائو!

جرئیل فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ ذمین پرات تے ہیں۔ان کے ساتھ ایک ہرے رنگ کا حجنڈ اہوتا ہے، جس کو یہ کعبہ شریف کے او پرلگاتے ہیں۔ پھراپنے ساتھ آئے ہوئے فرشتوں سے کہتے ہیں، کہتم لوگ ساری دنیا میں پھیل جا وَ اور جہاں پر بھی جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہویا جی انحان پڑھر اپ ہویا ذکر کرر ہا ہو، تو اس کوسلام کرو اور مصافحہ کرواور ان کی رات میں کھڑا ہویا جی ہے تو جرئیل آواز کی دعاؤں پر آمین کہو ہے تک بیسلسلہ جاری رہتا ہے۔ پھر جب صبح ہوجاتی ہے تو جرئیل آواز دیتے ہیں ''اے فرشتوں کی جماعت اب واپس آسان کی طرف چلو، تو سارے فرشتے جرئیل کے ساتھ آسان پرواپس چلے جاتے ہیں۔

(مشكوة شريف-۲۰۶)

حضرت ابو ہر رہ ہ سے روایت ہے کہ آپ اللہ نے فر مایا ، جمعہ کے دن فر شتے مسجد کے درواز ہ پر کھڑ ہے ہوکر ، مسجد میں آنے والوں کا نام لکھتے رہتے ہیں لیکن جب خطبہ شروع ہوتا ہے، تب فر شتے نام لکھنا بند کر کے خطبہ سننے میں مشغول ہوجاتے ہیں۔

(بخاری)

حضرت معاویہ ٹنے فر مایا جب نماز کی صفیں کھڑی ہوتی ہیں ،تو آسانوں کے ، جنت کے اور جہنم کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ جنت کی بچی حوریں زمین پر جھانکتی ہیں۔ (پیٹی :۵ ۲۸۴)

حضرت ابوہریرہؓ ہے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فر مایا جو شخص نماز کے انتظار میں رہتا ہے ، فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں۔

(بخاری)

حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فر مایا جب نماز کا وقت ہوتا ہے۔اس وقت ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ '' اے آ دم کی اولا د!اٹھوا ورجہنم کی جس آگ کوتم نے اپنے گنا ہوں کہ وجہ سے جلار کھا ہے اسے بجھالو۔''

(طبرانی) حضرت عثمان غیؓ نے فرمایا ، جو شخص نماز کی حفاظت کرے اور اوقات کی پابندی کے ساتھ

#### **٥٩٥٥-٥٩٥٥-٥**٥٠٥ (مجد كي آبادى كي محنت كو الم

اس کا ہتمام کرے۔ تو فرشتے اس شخص کی حفاظت کرتے ہیں۔

(منبهات)

حفرت علی سے روایت ہے کہ آپانے فرمایا جب بندہ مسواک کرکے نماز کے لئے کھڑا ہوجا تا ہے، اور اسکی قر اُت خوب دھیان سے کھڑا ہوجا تا ہے، اور اسکی قر اُت خوب دھیان سے سنتا ہے، پھراس کے بہت قریب آجا تا ہے، یہاں تک اس کے منھ پراپنا منھ رکھ دیتا ہے۔ قر آن کا جو بھی لفظ اس نمازی کے منھ سے نکلتا ہے، سیدھافر شتے کے پیٹ میں پہنچتا ہے۔

(11%)

حضرت ابو ہر برہ ہے۔ دوایت ہے کہ آپ کے نے فرمایا: جب نماز کے لئے اذان دی جاتی ہے، تو شیطان اونچی آواز میں رہے خارج کرتے ہوئے پیٹے پھیر کر بھاگ جاتا ہے۔ اذان کے ختم ہونے پر واپس آجاتا ہے، جب اقامت کہی جاتی ہے ہو پھر بھاگ جاتا ہے۔ اقامت ہوجانے پر پھرواپس آجاتا ہے، جب اتا کہ نمازی کے دل میں وسوسہ ڈالے نمازی کو بھی کوئی بات یاد کراتا ہے، تو بھی کوئی بات ایس یاد دلاتا ہے، جو با تیس نمازی کے نمازے کو یہ یہ یاد دلاتا ہے، جو باتیس نمازی کے نمازی کو یہ یہ یاد دلاتا ہے، جو باتیس نمازی کے نمازے کو یہ جسے یاد نتھیں، یہاں تک کہ نمازی کو یہ بھی خیال نہیں رہتا، کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں۔

(مسلم)

رسم ہے حضرت ابوامامہ سے روایت ہے کہ آپ شے نے فرمایا: نماز کی صفوں کوسیدھار کھا کرو، کا ندھوکو کا ندھوکی سیدھ میں رکھا کرو، صفوں کوسیدھار کھنے میں اپنے بھائیوں کیلئے نرم بن جایا کرو اور صفوں کے بچے میں خالی پڑی جگہ کو بھر لیا کرو، کیوں کہ شیطان صفوں میں خالی جگہ دیکھ کر جھیڑ کے بیچ میں گس آتا ہے۔

(طبرانی)

ر برای را برای حضرت ابودرداً سے روایت ہے کہ آپ کے آپ کے نے فر مایا ،جس گاؤں یا جنگل میں تین آ دمی ہوں اور وہاں جماعت سے نماز نہ ہوتی ہو، تو ان لوگوں پر شیطان غالب ہوجا تا ہے، اسلئے جماعت سے نماز پڑھنے کو ضروری مجھو، بھیڑیا کیلے بکری کو کھاجا تا ہے۔ (اور آ دمیوں کا بھیڑیا شیطان ہے)۔

(ابوداؤد)

حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ آپ کے نفر مایاتم میں سے جب کوئی شخص سوتا ہے، تو شیطان اس کی گذی پرتین گر ہیں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پریہ چھو تک دیتا ہے 'سوتے رہو،' ابھی رات بہت پڑی ہے۔ اگر انسان جاگ کر اللہ کا نام لیتا ہے۔ تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ اگر وضو کر لیتا ہے ، تو دوسری گرہ کھل جاتی ہیں۔ بو تمام گر ہیں کھل جاتی ہیں۔

(ابوداؤد)

حفرت عا کشر نے حضور ﷺ سے بو چھا کہ نماز میں ادھرادھرد یکھنا کیسا ہے؟ ارشادفر مایا یہ شیطان کا آ دمی کونماز سے ایک لینا ہے۔

(زندی)

حضرت ابو ہربرہ ؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فر مایا جبتم میں سے کوئی سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہتا ہے تو اسی وقت فرشتے آسان پر آمین کہتے ہیں جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کے کہ پچھلے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

(بخاری)

حضرت اولیں انصاریؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کی عید کی صبح اللہ تعالیٰ فرشتوں کودنیا کے تمام شہروں میں جیجے ہیں۔وہ زمین پراتر کرتمام گلیوں اور راستوں میں کھڑے ہوجاتے ہیں اور آواز دے کر کہتے ہیں، جسے انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق نتی ہے کہ ''اے محمد ﷺ کی امت اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف چلو، جوزیا دہ عطا کرنے والا ہے۔ پھر لوگ عیدگاہ کی طرف جانے لگتے ہیں۔

(طبرانی)

حضرت عمر قرماتے ہیں کہ حضور ﷺنے فرمایا نماز پڑھنے والے کے دائیں اور بائیں ایک ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ پس اگروہ (نمازی) اپنی نماز ایمان اور احتساب کے ساتھ اوا کیا تو یہ فرشتے نماز کولیکر آسانوں کے اوپر چلے جاتے ہیں اوراگر نامکمل اوا کیا ، تو نماز کواس کے منھ پر ماردیتے ہیں۔

(ترغیب وتر هیب:۳۳۸\_۱)

حضرت ابو ہربرہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا تمہارے پاس رات

**٩٥٥٥ ٩٥٥ ٩٥** (مجدى آبادى ي محنت) ٩٠٥ **٩٥ ١٥** 

کے فرشتے اور دن کے فرشتے آتے رہتے ہیں۔ یہ فجر اور عصر کی نماز کے وقت جمع ہوتے ہیں۔ پھر جنہوں نے تمہارے ساتھ رات گزاری تھی ، وہ اوپر چلے جاتے ہیں۔

(بخاری شریف)

حضرت ابوابوب انصاریؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: بارک ہو، وضومیں خلال کرنے والے کو۔ خلال کرنے والے کو۔

وضومیں خلال ، کلی کرنا ، ناک میں پانی چڑھانا اور (ہاتھ پاؤں کی ) انگلیوں کے درمیان خلال کرنا۔ اور کھانے میں خلال ہے ہے ، کہ کوئی چیز کھانے کی دانتوں میں رہ جائے ، تو اسکوصاف کرنا ، کیوں کہ بیان دونوں فرشتوں کے لئے زیادہ تکلیف دہ ہے ، کہ وہ اپنے ساتھی کے دانتوں میں کھانے کی کوئی چیز دیکھیں ، جب وہ نماز پڑھ رہا ہو۔

(مصنف عبدالرّ زّاق)

حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ بھی سے قال کرتے ہیں کہ دن کے کراماً کا تبین الگ ہیں اور رات کے الگ ہیں اور رات کے الگ ہیں اور رات کے الگ چونکہ دن کے بعد ہی آسمان پر الگ ۔ چونکہ دن کے فرشتے مغرب کی نماز کو انسان کو کامل طور پر اداکر نے کے بعد ہی آسمان پر بھاری واپس جاتے ہیں ۔ اس لئے اگر مغرب کی دور کعت سنت میں دیر کی گئی ، تو یہ ان فرشتوں پر بھاری ہوجاتی ہے۔ لہذا مغرب کی فرض اداکر نے کے بعد ان سنتوں کی ادائیگی میں دیرینہ کیا کرو۔

(دىلى)

حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فر مایا: جوآ دمی بغیرعلم کے فتوے دیتا ہے۔ اس پرآسان اور زمین کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔

(این عساکر)

حفرت صفوان سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا علم سکھنے والے کومبارک باد دو، کیوں کہ علم سکھنے والے کوفر شتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں ۔اتنا ہی نہیں بلکہ اوپر سلے جمع ہوتے ہوتے آسانوں تک پہنچ جاتے ہیں۔

(طبرانی)

حضرت ابوامام فخرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا : اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو

سارے انسانوں کی روح نکالنے لئے مقرر فر مایا ہے، سوائے سمندر میں شہید ہونے والوں کی روحوں کواللہ تعالیٰ اپنے تھم سے نکالتے ہیں۔

(ابن ماجه:۲۲۷۸)

حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگرتم موت اور اسکے فیصلے کو جان ، لوتو امیداور اسکے دھوکھے سے نفرت کرنے لگو، کسی بھی گھر کے لوگ ایسے نہیں ہیں، کہ جن پر ملک الموت اس کی ملک الموت اس کی عمر پوری ہو چکی ہوتی ہے، تو ملک الموت اس کی

الله کی قتم نہ تو میں نے اس کی عمر میں سے پچھ کم کیا ہے،اور نہ ہی رزق میں سے میر اکوئی قصور نہیں ہے،قوتم لوگوں کے پاس بھی آنا ہے بیہاں تک کہتم میں سے سی کوبھی نہیں چھوڑوں گا۔

(دیلی)

حضرت زبیرابن العوام قرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺنے ارشاد فرمایا: ہرضی جب لوگ سوکر اٹھتے ہیں اس وقت ایک فرشتہ آ واز دیتا ہے، کہ اسے مخلوقات!تم سب اللہ تعالیٰ کی تبییح کرنا شروع کرو۔

(مندابويعلى)

حضرت ابوامامہ ﷺ دوایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں، کہ میرے فلاں بندے کے پاس جا وَاور اس پر بیسخت مصیبت پلیٹ دو، تو اس کے پاس آتے ہیں اور اس پرمصیبت ڈال دیتے ہیں۔وہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے، تو بیفر شتے لوٹ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے اس پرمصیبت ڈال دی

تو الله تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ،واپس لوٹ جا وَاوراس سے مصیبت ہٹادو ، کیوں کہ میں پند کرتا تھا کہ اس کی آ واز سنوں ، کہ وہ اس مصیبت کے حال میں مجھے کس طرح یا د کرتا ہے؟ حالا نکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں ، کہ وہ میری تعریف ہی کرے گا،کیکن اس حالت میں اس

تھی،جس طرح آپ نے ہمیں تھم دیا تھا۔

کی زبان سے شکر کا کلمہ کہلا نا اور اس کا سننا مقصود ہے۔

(طبرانی)

حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: رات کے آخری حصّہ میں قرآن کی ۔ فرق شدی فرمایا: رات کے آخری حصّہ میں قرآن کی

تلاوت کرنے پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔

(زندی)

حضرت معقل بن بیار سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فر مایا: سورہ بقر کی تلاوت کرنے

براس کی ہرآیت کے ساتھ استی فرشتے آسان سے اترتے ہیں۔

(منداحم)

حضرت انس ؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: فرشتوں کی ایک ایس جماعت ہے، جوصرف ذکر کے حلقوں کی تلاش میں رہتی ہے، جب وہ ذکر کے حلقوں کو یالیتی ہے، تو

ہے، جو صرف ذکر کے صفول کی تلاک میں ربی ہے، جب وہ دکر کے صفول کو پا یک ہے، تو اخیس اپنے پروں سے ڈھانپ کرا پناایک قاصد آسان پراللہ تعالیٰ کے پاس بھیجتے ہیں۔وہ فرشتہ

ان سب کی ظرف سے عرض کرتا ہے۔ آے ہمارے رب! ہم آپ کے ان بندوں کے پاس آئے یہ سی نشد سے سیزی

ہیں، جوآپ کی نعتوں کی بڑائی کررہے ہیں۔

الله تعالیٰ فرماتے ہیں،ان کومیری رحمت سے ڈھانپ دوفرشتہ کہتا ہےاہے ہمارے رب

ان کے ساتھ ایک گنہگار بندہ بھی بیٹھاتھا،اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،اسکوبھی میری رحت سے میں در سے سے منہد میں میں میں میں کا بھی در میں منہد ہوں کا بھی در میں منہد ہوں

ڈھانپ دو، کیوں کہ بیالیمجلس ہے کہان میں بیٹھنے والا کوئی بھی ہو، وہ محروم نہیں ہوتا۔

(112)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آپﷺ نے فر مایا: جو شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت ،

"بِسُمِ اللَّهِ تَوَكَّلُتُ عَلَى اللَّهِ لَاحَوُلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ"

کَہد کَرِ نکلتا ہے، تو فرشتے اس سے کہتے ہیں، کہتمہارے کام بنا دیۓ گئے اور ہر شرسے مناور کا گئیسکم شدور ہوں۔

تمہاری حفاظت کی گئی۔ پھر شیطان اس سے دور ہوجا تا ہے۔

(زنزی)

آپ ﷺ نے فر مایا: جو مخص اپنے بستر پر بہنج کر آیت الکری پڑھ کر سوجا تاہے، اللہ تعالی

اس کی حفاظت کے لئے فرشتے مقرر فر مادیتے ہیں جورات بھراسکی حفاظت کرتار ہتا ہے۔

(بخاری)

حضرت معقبِل بن بیاڑے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فر مایا: جو محض صبح کوتین بار،

"اَعُودُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيُمِ مِنَ الشَّيُطنِ الرَّحِيمِ" بِرُ هكرسوره حشر كي آخرى تين آيت ا

رحمت بھیجے رہتے ہیں۔ (ترمزی)

حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپﷺ نے فرمایا: کسی گھر میں جیسے ہی آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے،فوراً اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے۔

(رغيب)

آپﷺ نے نے فرمایا: جو مخص گھرے نکل کر،

"بِسُمِ اللَّهِ تَوَكَّلُتُ عَلَى اللَّهِ لَاحَوُلَ وَلَاقُوَّةَ الَّهِ بِاللَّهِ"

کہہ کے ،توشیطان ان بول کوشکراس کے پاس سے چلاجا تاہے۔

(زندی)

آپﷺ نے فرمایا: جس شخص نے کھانا کھانے پر''بسم اللہ''نہ کہا تو شیطان کواس کے ساتھ کھانے کاموقع مل جاتا ہے۔

(مثكلوة شريف)

حضرت ابوالوب سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جو محض صبح وس مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھ لیتا ہے ،تو شام تک شیطان سے اس کی حفاظت ہوتی ہے اور اگر شام کو پڑھ لیتا ہے ،تو صبح تک شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔

(ابن حبان)

حضور ﷺ نے فر مایا: جولوگ اللہ کے ذکر کے لئے کسی جگہ پر جمع ہوں اور ان کے جمع ہونے کی غرض اللہ کوخوش کرنا ہے، تو ایک فرشتہ آسان سے یکار کر کہتا ہے، کہتم لوگ بخش دیئے

ہونے کی رض اللہ تو توں رہ ہے ، و ایک رسمہ ، ای ع گئے اور تہارے گنا ہوں کوئیکیوں میں بدل دیا گیا ہے۔

(طبرانی)

آپ ﷺ نے فر مایا: رمضان کی ہررات کو ایک فرشتہ آ واز دے کر کہتا ہے، کہ'' اے خیر کی تلاش کرنے والوں! متوجہ ہواورآ گے بڑھواورا ہے برائی کے طلب گار! بس کرواورآ تکھیں کھولؤ'' اسکے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے، کہ ہے کوئی معافی ما تگنے والا ،جسکومعاف کیا جائے اور ہے کوئی

ما نگنے والاجس كاسوال بوراكيا جائے؟

(زغیب)

آپ ﷺ نے فرمایا: جب کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے اور' اُللّٰهُمَّ جَنِبُسَالشَّیطان وَ حَنِبُسَالشَّیطان وَ حَنِبِ الشَّیطان مَارَزَقُتنَا'' پڑھ کرہمبستری کرے، تواگراس رات کی صحبت سے بچہ پیدا ہوا، توشیطان بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔

(بخاری)

حضرت ابن عباسٌ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی چھنکتا ہے اور چھینک کر' اُلُحَمُدُلِلَّهِ'' کہتا ہے تو فر شتے'' رَبِّ الْعَالَمِينُنَ " کہتے ہیں لیکن جب چھینکنے والا (اَلْحَمُد ) کو' رَبِّ الْعَالَمِينَ''سميت کہتا ہے، تو فر شتے کہتے ہیں''یَرُ حَمُكَ الله''لینی اللہ

رہ کا تعدہ کی تر رہے کا ہے۔ تعالی تجھ پر رحمت فرمائے۔

(بخاری شریف)

حضرت ابن عمرٌ ہے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب بندہ قر آن مجید ختم کرتا ہے، توختم کے وقت اس کے لئے ساٹھ ہزار فرشتے رحمت وہ مغفرت کی دِعا کرتے ہیں۔

(دىلمى)

حضرت ابو در دا سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فر مایا: جمعہ کے دن خوب کثرت سے

• **١٥٥٠٥ • ١٥٥٠٥ • ١**٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠٥ • ١٥٠ • ١٥٠٥ • ١٥٠ • ١٥٠٥ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥٠ • ١٥

درود پڑھا کرو، کیوں کہ بیرحاضری کا دن ہے،اس میں فر شتے حاضر ہوتے ہیں،لہذا جوکوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے،اس کا درود مجھ تک پہنچا دیا جا تا ہے۔

(ابن ماجه شریف)

حضرت ابن عمر ؓ نے فرمایا: صبح کو وقت ایک فرشتہ ساری مخلوق سے جب تتبیح پڑھنے کو کہتا ہے، تو پرندے اسکی آ واز سکراپنے پروں کو پھڑ پھڑانے لگتے ہیں۔

(ابوشنخ حدیث:۵۲۹)

حفرت لوط بن عزیٰ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: رات کے وقت گھر میں پیشاب کوکسی چیز میں کرکے نہ رکھا جائے ، کیوں کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ، جس گھر میں پیشاب رکھا ہو۔

(معجم اوسططبرانی)

حضرت علیؓ ہے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فر مایا:اس قوم میں فرشتے نازل نہیں ہوتے ،جس قوم میں کوئی قطع رحمی کرنے والا ہو۔

(طبرانی)

حضرت علی سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس گھر میں ناپا کی کی حالت والا انسان ہو، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔

(ابوداود)

حفرت عائش قرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب تک تم میں سے کسی کا دسترخوان مہمان کے آنے جانے کہ وجہ سے سامنے رکھار ہتا ہے۔ تو تم پر فرشتے اس وقت تک لگا تارر حمت اور برکت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔

(جامع صغير ۲۹۲۸)

حضرت جابرؓ ہے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فر مایا: جس نے لہن پیاز کھایا ہو، وہ ہماری مسجد میں ہرگز نہ آئے ، کیوں کہ فرشتوں کو بھی اس چیز کی بوسے تکلیف ہوتی ہے، جس سے انسان ٥٩٥٥-٩٥٥ (مجدى آبادى كى محنة) **٥٩٥٥-١٥٥** 

کو تکلیف ہوتی ہے۔

(بخاری شریف)

حضرت ابن عباسؓ ہے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فر مایا: ہرانسان کے سر پر پوشیدہ طور پر

ایک لگام ہے، جس لگام کوایک فرشتے نے بکرا ہواہے جب انسان تواضع کرتا ہے، تو فرشتہ اس

لگام كوبلندكرديتا ب اور جب انسان تكبركرتا ب، تو فرشته اس لگام كويست كرديتا ب-

(طبرانی)

حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فر مایا: جب لڑکی پیدا ہوتی ہے، تو اللہ تعالی

اس لڑی کے پاس ایک فرشتہ بھیجنا ہے، جواس پر بہت زیادہ بر کت ا تارتا ہے اور کہتا ہے، تو کمزور ہے، کیوں کہ کمزور سے پیدا ہوئی ہے۔اس لڑی کفالت کرنے والے کی قیامت تک مدد کی جاتی

ہےاور جبلڑ کا پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس بھی ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جواسکی آنکھوں سے جھیں اور میں کے در سے دریانتہ تا استحقی ان کہتے ہیں؛

. كى چى بوسەلىتا باوركہتا ہے كە "الله تعالى تحقيسلام كہتے ہيں"۔

(معجم اوسططبرانی)

حضرت عمران بن حصین فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ہرمسلمان قاضی کے ساتھ دو

ایسے فرشتے ہوتے ہیں، جواس قاضی کوحق کی رہنمائی کرتے ہیں، جب تک وہ خلاف حق کاارادہ

نہ کرے ۔اگراس نے جان ہو جھ کرخلا ف حق کا ارادہ کیا اورظلم وزیادتی کی ،تووہ دونوں فرشتے ویں میں دند میں میں میں اور میں میں می

اس قاضی کواس کے نفس کے سپر دکر کے اس سے دور ہوجاتے ہیں۔

(طبرانی)

حضرت ابو ہر ریہؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب کوئی عورت اپنے شوہر کا

بسر چھوڑ کرنا فرمانی کرتے ہوئے الگ سوتی ہے، تواس پراس وقت تک لعنت کرتے رہتے ہیں،

جب تک وہ واپس شوہر کے بستریر نہ آ جائے۔

(بخاری)

٥٩٥٩٥ ٥٩٥٩ مجرى آبادى كامحنت ٢٥ م٠٥٩٥ م

حضرت ابو ہر ریڑ نے فر مایا: اپنے جوتے اپنے پاؤں کے درمیان رکھو، یا اپنے سامنے رکھو، اپنے سامنے رکھو، کیوں کہوہ اپنے داہنے ندر کھو، کیوں کہوہ جوتے ، تیرے بھائی مسلمان کے دائیں ہوں گے۔

(سعید بن منصور)

حضرت ابن عمر معضور کے میں کہ جب مسلمان کے جسم میں کوئی بیاری جمیجی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کراماً کا تبین کو حکم فرماتے ہیں کہ میرے بندے کیلئے ہردن اور ہررات استے نیک عمل کھو، جتناوہ بیاری سے پہلے کیا کرتا تھا۔ جب تک میمیری رگر ہیں بندھا ہوا ہے۔

(ابن الى شيبه)

حضرت کمحول فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺنے ارشاد فرمایا: جب کوئی انسان بیار ہوتا ہے،
تو بائیں طرف کے گناہ کھنے والے فرشتہ کو اللہ تعالی بیتھم دیتا ہے، کہ اپنا قلم اٹھا لے اور دا ہنے
طرف والے فرشتے سے بیکہا جاتا ہے، کہ اس بندے کے اجھے اعمال کھتے رہو، جو بیتندرتی کی
حالت میں کیا کرتا تھا۔ کیوں کہ اس کی آنے والی حالت کو میں جانتا ہوں میں نے ہی اسے اس
حال میں مبتلا کیا ہے۔

(ابنءساکر)

حفرت ابو ہر برہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺنے ارشاد فرمایا :تم میں سے جب کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے ،تو اسے چاہئے کہ پردہ کر لے اگر وہ ہمبستری کے وقت پردہ نہیں کرے گا،تو فرشتے حیا کرتے ہیں اور گھر سے نکل جاتے ہیں ، پھر شیطان آ جا تا ہے ، پس اگران دونوں کے لئے اس دن کی صحبت سے کوئی اولا دکھی ہے تو اس میں شیطان کا بھی حصّہ ہوجا تا ہے۔

(شعب الايمان)

حضرزید بن ثابت ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا میں نے تم لوگوں سے کہر سے ہٹانے کوئے نہیں ہوتے ہیں کیڑے ہٹائے کوئے نہیں ہوتے ہیں

، نہ نیند میں نہ بیداری میں۔ یا در کھو! جب بھی تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے یا پیشاب پا خانہ جائے تو ان دونوں سے شرم کرے۔خبر دار!!ان دونوں کی عزت کرو۔

(بيهي )

حضرت ابن عبّاس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا: اے لوگو! اللہ تعالیٰ عہمیں کپڑے اتارہ بین حمنع فر ماتے ہیں ہم اللہ کے ان فرشتوں سے حیا کرو، جو کراماً کا تبین تمہارے ساتھ رہتے ہیں۔ وہتم سے الگنہیں ہوتے ، سوائے تین وقتوں کے، جوتمہاری ضرورت ہیں، انے پیشاب، یا خانہ کے وقت۔

۲: بیوی سے صحبت کے وقت۔ ۳: عنسل کرتے وقت۔

(مندبزاز)

حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ جس نے اپنا شرم کاحصہ کھولا ،اس سے فر شتے الگ ہوجا تا ہے۔

(مصنف ابن الي شيبه)

حصرانس طفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا: جو آ دمی عسل خانہ میں بغیر تہبند کے داخل ہوتا ہے تو کراماً کا تبین اس پر لعنت کرتے ہے۔

(دیلمی)

حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺنے ارشاد فرمایا: ایک فرشتہ قر آن کے سپر د ہے، پس جوشخص قر آن کی تلاوت تو کرتا ہے، لیکن میچ طریقہ سے تلاوت نہیں کرسکتا۔اس کو میہ فرقہ میں کہ سال ملہ میش میں

فرشتہ درست کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔

(فيض الكبيرحديث)

حضرت ابوامام فخرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشا وفر مایا: ایک فرشتہ ' یَااَرُحَمَ الرَّاحِمِیْنَ ''

کہنے والے آدمی کے سپر دکیا گیا ہے، جب بیآ دمی اس کلمہ کوتین بارکہتا ہے، تو فرشتہ اس سے کہتا ہے، اے انسان!'' اُرْ حَسمَ السرَّاحِمِینَ ''لینی اللہ تعالیٰ تیری طرف متوجہ ہے، توجو چاہاں سے مانگ، تیری دعا قبول ہوگی۔

(متدرک حاکم)

حضرت ابن مسعود ؓ سے روایت ہے کہ جب کوئی آ دمی تجارت یا سر داری کا معاملہ طلب کرتا ہے، پھراس پرقادر ہوجا تا ہے، تو اللہ تعالی ساتوں آسانوں کے اوپراس کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے پاس ایک فرشتہ جیجتے ہیں، کہ میرے بندے کے پاس جا وَاور اسے اس کام سے روکو،اگر میں نے اس کے لئے اسے عطا کر دیا، تو اس کی وجہ ہے جہنم میں ڈال دونگا۔ تو وہ اسے الگ کر دیتا ہے۔

(شعب الأيمان، يبهق)

حفرت کعب سے روایت ہے آپ شے نے فر مایا: جب روزہ دار کے سامنے کھانا کھایا جا تا ہے، تو کھانے سے فارغ ہونے تک، اس روزہ دار کے لئے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ (تندی)

حضرت علیٰ ہے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فر مایا: جو مسلمان کی مسلمان کی مسلم کو عیادت کر تا ہے بتو شام تک ستر ہزار ( ۲۰۰۰ ک) فرشتے ،اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں ۔ای طرح جو شام کوعیادت کرتا ہے بتو صبح تک ستر ہزار ( ۲۰۰۰ ک) فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں۔

(تذی)
حضرت ابودردا سے روایت ہے کہ آپ اللہ نے فر مایا جسلمان کی دعا، اپنے مسلمان بھائی
کے لئے پیٹے پیچے قبول ہوتی ہے۔ دعا کرنے والے کے سرکے پاس ایک فرشتہ مقررہے، جب
بھی یدعا کرنے والا اپنے بھائی کے لئے دعا کرتا ہے، تو فرشتہ اس کی دعا پر آمین کہتا ہے۔
(مسلم)

• المناف المناف

حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ شے نے فر مایا: جو مسلمان اللہ کوخوش کرنے کی نیت سے کسی مسلمان سے ملاقات کرنے جاتا ہے، کہتم خوشحالی کی خرص مسلمان سے ملاقات کرنے جاتا ہے، کہتم خوشحالی کی زندگی بسر کرواور تہمیں جنت مبارک ہواور اللہ تعالی عرش والے فرشتوں سے فر ماتے ہیں، میرے بندے نے میری خاطر ملاقات کی ،اس لئے میرے ذمہ ہے، کہ میں اسکی مہمانی کروں۔

(ابويعلى)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپﷺ نے فر مایا: جومسلمان دوسرے مسلمان کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرتا ہے ،تو اس پر اس وفت تک فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں، جب تک وہ اپنا ہتھیار نیخ ہیں کر لیتا۔

(مسلم)

حضرت علی سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: دوفر شنے روز آنہ صبح کے وقت آسمان سے اتر تے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ بید عاکر تا ہے کہ''اے اللہ!''خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرمااور دوسرا فرشتہ بید عاکر تا ہے کہ''اے اللہ!''روک کرر کھنے والے کا مال بربا دکر۔

(مفتكوة)

حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ اللہ نے فرمایا: جب مسلمان گھر میں واخل ہو کر، اللہ کا فرکر تا ہے، پھر دعا پڑھ کر کھانا کھا تا ہے، تو شیطان اپنے ساتھ والوں سے کہتا ہے، کہ اب نہ تو وہاں مشہرا جاسکتا ہے اور نہ تو کھانا ہی مل سکتا ہے۔ لیکن جب مسلمان گھر میں واخل ہو کر اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، کہ تہیں یہاں رات میں رہنے کا موقع مل گیا۔

(مشکوة)

آپ ﷺ نے فرمایا: جب کپڑے اتارہ، تو ''بہم اللہ'' کہہ کر، اتارہ ۔ایبا کرنے ہے شیطان، تہہاری شرمگاہ نہ دیکھ سکے گا۔

(حصن حمين)

آپ ﷺ نے فرمایا: عصبہ شیطان ہوتا ہے، کیوں کہ شیطان کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے اور آگ پانی سے کو فور کے۔ اور آگ پانی سے کی وضوکر لے۔ اور آگ پانی سے کی وضوکر لے۔ (ابوداؤد)

حضرت ابو ہررہ ہے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فر مایا: اللہ تعالی چھینک کو پسند فر ماتے ہیں اور جمائی کو ناپیند کرتے ہیں۔ کیوں کہ جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، لہذا جب تم میں سے کوئی جمائی میں سے کئی جمائی گیتا ہے، تو شیطان ہنستا ہے۔ لیتا ہے، تو شیطان ہنستا ہے۔

(بخاری)

حضرت ابوموی اشعری سے روایت ہے کہ آپ اللہ نے فرمایا: جن لوگوں کے ساتھ کوئی میتم ان کے برتن میں کھانے کے لئے بیٹھتا ہے۔ تو شیطان ان کے برتن کے قریب نہیں آتا۔

(طبرانی)

حضرت ایاز بن همتام ﷺ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: آپس میں گالی گلوج کرنے والے دو شخص، اصل میں دوشیطان ہیں، جوش گوئی کرتے ہیں اورایک دوسرے کوجھوٹا کہتے ہیں۔ والین حبان )

حضرت ابو ہریرہ سے روایت کہ آپ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیا رہے اشارہ نہ کرے، اس لئے کہ اس کومعلوم نہیں ہے، کہ بیں شیطان اس کے ہاتھ سے ہتھیا رکھنے نہ لے اور وہ ہتھیا راس مسلمان بھائی کو جا لگے، پھراس کی سزامیں اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔

(بخاری)

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فر مایا: کوئی مسلمان، جب بیار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دوفر شنتے لگادیتے ہیں، جواس وقت تک ساتھ میں رہتے ہیں، جب • المن كا في كا

تک الله تعالی دواچهائیوں میں سے ایک کا فیصلہ نہ کردیں"موت" کا،یا" زندگی" کا۔

(شعب الايمان بيهقي)

حفرت علی منصور ﷺ نقل کرتے ہیں کہ آپﷺ نے فرمایا:اللہ تعالیٰ کراماً کا تبین کی طرف اپناپیغام جیجتے ہیں، کہ میرے بندے کے اعمال نامہ میں رنے وغم کے وقت کوئی عمل نہ کھیں۔

(دیلمی)

حضرت ابن عمر تخرماتے ہیں کدرکن بمانی پر دوفر شتے مقرر ہیں، جو شخص وہاں سے گزرتا ہے، تواس کی دعا پرآمین کہتے ہیں اور چرِ اسود پراہنے فرشتے ہیں، جنگی گنتی نہیں کہ جاسکتی۔

(تاریخ کمهامازرق)

حضرت تمیم داری سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فر مایا: مدینہ طیبہ کی شان ہہ ہے ، کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے ہرائی ہوتے ہیں۔ تعالیٰ نے مدینہ کے ہرگھر پرا یک ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے ، جواپی تکوار کولہراتے رہتے ہیں۔ اس لئے مدینہ طیبہ میں د جال داخل نہ ہوسکے گا۔

(طبرانی)

حضرت ابن عبائ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: کہ مومن فقراء پر، جو سردی کی تکلیف ہوتی ہے ، فرشتے ان پرترس کھاتے ہیں اور جب سردی چلی جاتی ہے، تو فرشتے سردی کے جانے پرخوش ہوتے ہیں۔

(طبرانی)

حفرت ابودرداً سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فر مایا: کہ اللہ تعالیٰ کے بچھ فرشتے ایسے ہیں، جورات کے وقت زمین پراتر تے ہیں اور جہاد کے جانوروں اور سوار یوں کی تھکاوٹ دور کرتے ہیں، گران جانوروں کی تھکاوٹ دورنہیں کرتے ،جن کی گردن میں گھنٹی بندھی ہوتی ہے۔

(طبرانی)

حضرت ابن عمر تقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی کا ایک فرشتہ وہ

ہے،جوروز اندرات دن میر پکارتار ہتاہے:

' ''اے چالیس سال کی عمر والے!''تم عمل کی کھتی تیار کر چکے ہو،جسکی کٹائی کا وقت قریب گلاہے۔ گلاہے۔

''اےستر سال کی عمر والو!'' کاش مخلوقات پیدانہ کی جاتی اور کاش جب بیہ پیدا کر دی گئ ،تو یہ بھی جان لیتی ، کہ کس لئے پیدا کی گئ ہے؟۔

(دیلی)

حضرابو ہریرہ فخر ماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: جنازہ کے ساتھ چلتے ہوئے فرشتے ہیہ کہتے ہیں، کہ پاک ہےوہ ذات، جونظر نہیں آتی اور اپنے بندوں پرموت کے ذریعہ قبار ہے۔ (تاریخ رفائی)

حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے، کہ آپ گئے نے فرمایا: سفر میں جو شخص دنیاوی باتوں سے اپنادل ہٹا کر ،اللہ تعالیٰ کی طرف اپنادھیان رکھتا ہے، توالک فرشتداس کے ساتھ ہوجا تا ہے۔
(طبر انی)

حضرت بزید بن شجرہؓ نے فرمایا: جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں شہید کیا جا تا ہے ، تو خون کا پہلاقطرہ زمین پر گرتے ہی ، دوموٹی آنکھوں والی بھی ہوئی حوریں آسمان سے اتر کر ، اس کے پاس آتی ہیں اور اس کے چہرے سے گر دوغبارصاف کرتی ہیں۔

(ط کم:۳\_۱۹۴۳)

آپ ﷺ نے فرمایا: جومسافر، سفر میں فضول باتوں اور فضول کاموں میں لگار ہتا ہے، تو شیطان بھی اس کے ساتھ ہوجا تا ہے۔

(حسن حمين)

حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی خاص مدد، جماعت کے ساتھ ہوتی ہے لہذا جو خص جماعت سے الگ ہوجا تا ہے، شیطان اس کے ساتھ رہ کراہے اکسا تا ہے۔
(نمائی)

حضرت ابو ہریرہ ہی روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: شیطان اسکیے آدی اور دوہوجانے پر بھی نقصان پہنچا تا ہے کیکن تین آدمیوں کے نقصان نہیں پہنچا یا تاہے کیوں کہ تین کی جماعت ہوتی ہے۔

(بجار)

حضرت معاذبن جبل سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فر مایا: بکریوں کے بھیڑ کی طرح، شیطان انسان کا بھیٹریا ہے۔ بھیٹریا، ہراس بکری کو پکڑ لیتا ہے، جوریوڑ سے الگ تھلگ ہو۔اس لئے الگ الگ تھہرنے سے بچو،اجتماعیت کواور عام لوگوں کے بچی رہنے کواور مسجد کو لازم پکڑو۔

(منداحد)

ر سدری اسلامی و سدری الله می روایت ہے کہ رسول الله کی نے ارشاد فرمایا: انسان تک اسکی روزی کہنچانے کیلئے فرشتے متعین ہیں ۔اللہ تعالی نے انکو عکم فرمایار کھا ہے، کہ جس آدمی کوتم اس حالت میں پاؤ،جس نے (اسلام) کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رکھاہے، تو تم اس کوآسانوں اور زمین سے رزق مہیا کردواور دیگر انسانوں کو بھی روزی پہنچادو۔ یہ دیگر لوگ اپنے مقدر سے زیادہ روزی نہ پاسکیس گے۔

(ابونوانه) حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فر مایا: فرشتوں کی ایک ایس جماعت

ہے، جوراستوں میں اللہ تعالیٰ کاذکر کرنے والوں کی تلاش میں گھومتی رہتی ہیں، جب وہ کسی الیک جماعت کو پالیتی ہے، جواللہ کے ذکر میں مصروف ہوتی ہے۔ تو وہ ایک دوسروں کو پکار کر کہتے کہ آؤ! یہاں پرتمہاری مطلوبہ چیز ہے۔اس کے بعدوہ سب فرشتے ملکر، آسان تک اپنے پروں سے ان کو گھیر لیتے ہیں۔

(بخاری)

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ۔کہ اللہ تعالیٰ نے رمی جمرات پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھاہے، جوکنکری مقبول ہوجاتی ہے،اس کواٹھالیتا ہے۔

(تاریخ مکنه امام ازرقی)

# دنیاں کی مشقتوں سےراحت

حضرت تمیم داریؓ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرماتے ہیں: کہ میرے فلاں ایمان والے بندے کے پاس جاؤاوراسکی روح لے آؤ! میں نے خوشی اورغم کے حالات میں اس کا امتحان لے لیا ہے، وہ ایسا ہی فکلا جیسا کی میں چاہتا تھا۔اس کو لے آؤ! تا کہ دنیاں کی مشقتوں سے اسے راحت مل جائے۔

ملک الموت پانچ سو (۰۰۰) فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس کے پاس جاتے ہیں، ان سب کے پاس جنت کے گفن ہوتے ہیں،ان کے ہاتھوں میں ریحان کے گلدستے ہوتے ہیں،جس میں بیس بیس رنگ کے پھول ہوتے ہیں اور ہر پھول کی خوشبوا لگ الگ ہوتی ہے اور ایک رلیثمی رومال میں مہکتا ہوا مشک ہوتا ہے۔

ملک الموت اس کے سرکے پاس اور باقی فرشتے اس کے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، پھر مثک والا رومال، اس کی ٹھوڑی کے پنچےر کھتے ہیں، جنت کا دروازہ اسکے سامنے کھول دیا جاتا ہے۔ بھی بھی ہوئی حوریں اس کے سامنے آتی ہیں، تو بھی وہاں کہ نہریں اور باغات۔ ان سب کود کھے کراس کی روح خوثی سے جسم سے باہر نکلنے کے لئے بیقرار ہوجاتی ہے،

ملک الموت اس سے کہتے ہیں، کہا ہے مبارک روح! چل ایسی بیریوں کی طرف جسمیں کا نٹانہیں ہے اور ایسے کیلوں کی طرف، جو تلے اوپر لگے ہوئے ہیں ملک الموت اس سے الی نرمی سے بات کرتے ہیں جس طرح ماں اپنے چھوٹے بیچ کرتی ہے۔

پھراسکی روح بدن میں سے ایسے نکالتی ہے، جیسے کہ آئے میں سے بال ۔ جبروح بدن
سے نکلتی ہے، توسب فرشتے اس کوسلام کرتے ہیں اور جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ پس جس
وقت روح ، بدن سے نکلتی ہے، تو وہ بدن سے کہتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ تجھے جز ائے خیر عطافر مائے،
کہ تو محتا جگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کہنا مان لینے میں جلدی کرتا تھا، اس کی نافر مانی کرنے میں سستی
کرنے ولا تھا، تجھے آج کا دن مبارک ہو! تم نے خود بھی عذاب سے نجات پائی اور مجھے بھی
خجات دلادی اور بہی بات، بدن، روح سے کہتا ہے۔

اس کی جدائی پرزمین کے وہ حصے روتے ہیں،جس زمین کے حصوں پر وہ اللہ کا کہنا مانے ہوئے چاتا تھا،آسان کے وہ دروازے روتے ہیں،جن سے اسکے عمل او پر جایا کرتے تھے اور جن سے اسکے عمل او پر جایا کرتے تھے اور جن سے اس کارز ق اتر اکرتا تھا۔

جب ملک الموت اس کی روح کولیکر آسمان پر جاتے ہیں، تو وہاں جرئیل ستر ہزار (۲۰۰۰ ک)
فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں، یہ فرشتے اللہ کی طرف سے اسے خوشخری سناتے
ہیں، پھر آسمانوں پر ہوتے ہوئے جب اسے لیکر عرش تک پہنچتے ہیں، تو وہ عرش پر پہنچ کر سجدے میں گر
جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اسے ملیتین میں پہنچا دواور یہاں زمین پر پانچ سوفر شتے اس
کے جسم کے پاس جمع ہوجاتے ہیں، جب نہلائے والے اس کے جسم کو کروٹ دیتے ہیں، تو یہ فرشتے
بھی اسے کروٹ دینے لگتے ہیں اور جب وہ کفن پہنا نے لگتے ہیں، تو فرشتے ان کے فن سے پہلے
ایٹ ساتھ لئے ہوئے کفن کو پہنا دیتے ہیں اسی طرح جب خوشبولگاتے ہیں، تو ان سے پہلے ہی

فرشتے اپنے ساتھ لائی ہوئی خوشبواس کے بدن پرمل دیتے ہیں۔ پھر جب جناز ہ گھرسے باہر لایا جا تا ہے، تو اسکے گھر کے دروازے سے کیکر قبرستان تک

۔ راستے کیدونوں طرف فرشتے قطار لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اورا س کے جنازے کو، دعا واستغفار کے ساتھ استقبال کرتے ہیں،

بیسارے منظرد مکھ کر، شیطان اتنی زور زور سے رونے لگتا ہے، کہ اسکی ہڈیاں ٹوٹے لگتی مار مارد کا منظر دیکھ کر، شیطان اتنی زور زور سے رونے لگتا ہے، کہ اسکی ہڈیاں ٹوٹے لگتی

میں اور اپنے نشکروں سے کہتا ہے، کہتمہاراناس ہوجائے، آخریتم سے کس طرح چھوٹ گیا؟ وہ کہتے ہیں، کہ معصوم تھا۔ادھر برزخ میں جب اس کی روح جسم میں ڈالی جاتی ہے، تو

ہے ہیں، کہ سو اٹھا۔اد سر بروں میں برب، ص اردوں سے میں دران جات ہے. نمازاس کے داہنی طرف

> روزہاں کے بائیں طرف ذکراور تلاوت سرکی طرف

اورباقی اعمال یا وَس کی طرف

آ کر کھڑے ہوجاتے ہیں، پھر عذاب اس کی قبر میں اپنی گردن نکال کر اس تک پہنچنا چاہتا ہے،لیکن ہرطرف ہےاہے گھر اہوا یا کرعذاب دِالپس چلاجا تا ہے۔

ہے ہو ہے ہیں ہر رک سے اسے سراہ رہا ہوں گا رہا ہے۔ اس کے بعد اسکی قبر میں دوفر شتے آتے ہیں ،جنگی آٹکھیں بکل کی طرح چیک رہی ہوتی ہیں اور ان کی آواز بادلوں کی گرج کی طرح ہوتی ہے،ان کے منھ سے نکلنے والی سانسوں کے ساتھ

یں اور ان کی اور بادوں کی طرح کی طرح ہوگی ہے ، ان سے کھیے سے دونوں جانتے ہی ۔ آگ کی لیٹ نکلتی ہے، بالوں کی لمبائی ان کے پیر تک ہوتی ہے، مہر بانی اور نرمی بیدونوں جانتے ہی

نہیں،ان کو' منکر کلیر'' کہاجا تا ہے،ان دونوں کے ہاتھ میں ایک اتنا بڑااوروز ن دارہتھوڑا ہوتا ہے، کہ انھیں سارے منی کے رہنے والے ل کراٹھانا چاہیں،تب بھی نہیں اٹھا سکتے۔ پھروہ اس انسان

ے کہتے ہیں، کہ بیٹھ جا! تو وہ فوراًاٹھ کر بیٹھ جا تا ہے، پھروہ اس سے پوچھتے ہیں، کہ ا: \_ مَنُ رَبُّکَ؟ (ضرورتو ) کو پورا کرنے والا کون ہے؟ )

۲: مَادِینُکَ؟ (ضرورتوں کو بوراکرنے کاطریقہ کیاہے؟)

٣: مَنُ نَبِيُّك؟ (الكَاخِرِيكُس نے دي تھي؟)

توبیتینوں سوالوں کے جواب میں کہتاہے، کہ

ا: مير روب الله بين -

۲: میرادین اسلام ہے۔

٣: -ير \_ ني گر هييں -

جواب سن کرید دونوں فرشتے کہتے ہیں ہتم نے سچ کہا۔ اس کے بعد وہ قبر کی دیواروں

کوسب طرف سے ہٹادیتے ہیں،جس سے وہ قبر چاروں طرف پھیل جاتی ہے۔

اسكے بعدوہ كہتے ہيں، كہاو پرسراٹھاؤ! جب بيانسان اپناسراٹھا تاہے،تواس كوايك كھلا ہوا

درواز ہ نظر آتا ہے،جس میں سے جنت کے اندر کا نظارہ نظر آتا ہے۔وہ کہتے ہیں کہا اللہ کے

دوست!وہ جگہ تمہارے رہنے کی ہے،اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کا کہنا مانا ہے۔

حضور ﷺ فرماتے ہیں کوشم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کہ اس کو

اس وقت اتن خوشی ہوتی ہے، کہ جوائے بھی نہلوئے گی۔اس کے بعدوہ فرشتے کہتے ہیں کہاپنے

پاؤں کی طرف دیکھو،وہ جب اپنے پاؤں کی طرف ک<sub>ے</sub> دیکھتا ہے،تو اسے جہنم کا ایک درواز ہ نظر

آتا ہے، وہ فرشتے کہتے ہیں، کہا اللہ کے دوست اہم نے اس دروازے سے نجات پالی، اس وقت بھی اسے اتی خوثی ہوتی ہے، جواس نے بھی نہلو ئے گی۔

اسکے بعداس کی قبر میں ستر (۷۰) درواز ہے جنت کی طرف کھل جاتے ہیں ،جن میں سے وہاں کی ٹھنڈی ہوا 'میں اورخوشبویں آتی رہتی ہیں اور قیامت تک ایسی ہی ہوتار ہے گا۔

# ہےا بمان کی موت کے وقت کا منظر

اسی طرح جب کسی ہے ایمان کے لئے اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فر ماتے ہیں، کہ میرے دشمن کے پاس جا واوراس کی روح نکال لاؤ، میں نے اس پر ہرتتم کی فراخی کی ،اپنی نعتیں اس

پرلا ددی، مگروہ میری نافر مانی سے بازنہیں آیا، لاؤ آج اس کوسز ادوں۔

توملک الموت نہایت تکلیف دہ صورت میں اسکے پاس آتے ہیں ۔ان چہرے پر بارہ قریب میں سے میں جنر کر ہیں گئے ۔ در میں میں ۔

آ تکھیں ہوتی ہیں، ان کے پاس جہنم کی آگ کا ایک گرج (ڈنڈا) ہوتا ہے،جس میں کا نے ہوتے ہیں،ان کے ساتھ پانچ سو (۵۰۰) فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے، جن کے ہاتھ

میں آگ کے انگارے اور آگ کے کوڑے ہوتے ہیں ، ملک الموت آتے ہی اسے گرج ہے .

مارتے ہیں،جس کی وجہ سے گرج کے کانٹے اس کی رگ رگ میں گھس جاتے ہیں، باقی فرشتے اس کے منھاورسرین پرکوڑے مارنا شروع کرتے ہیں۔

پھراسکی روح کو پاؤل کی انگلیوں سے نکالنا شروع کرتے ہیں۔روک روک کراس کی روح نکالی جاتی ہے، تا کہ نکلیف پر نکلیف ہو، پھرجہنم کی آگ کے انگارے اس کی پیٹھ کے پنچے

ر کھتے ہیں اور ملک الموت اس سے کہتے ہیں کہ''اے ملعون روح نکل!اوراس جہنم کی طرف چل، جس کے بارے میں اللہ نے خبریں جھیجوائی تھیں

پھر جب اسکی روح،بدن سے رخصت ہوتی ہے،تو وہ بدن سے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تھے برا بدلہ دے ،تو مجھے اللہ کی نافر مانی میں جلدی سے لے جاتاتھا اور اس کا کہنامانے میں آنا کانی

بر صراحت او سے المدر کا رواں میں بعدل کے سے با ماعد اور اس کا مہاور ہے ۔ کرتا تھا،آج تو خود بھی ہلاک ہواور مجھے بھی ہلاک کیااور یہی مضمون بدن، روح سے کہتا ہے۔

زمین کے وہ حصے ، جن پر اللہ کی نافر مانی کرتے ہوئے یہ چاتا تھا۔وہ اس پرلعنت کرتے ہیں اور شیطان کے لشکر دوڑے دوڑے اپنے سر دار ابلیس کے پاس پہو پنچ کراسے خوشخبری سناتے

یں اور سیسان سے درور سے دور رہ ہے۔ ہی مردر اور اس بیان ہوت و برن سامے ہیں، کہ ایک آدمی کوجہنم پہنچادیا۔ بیس، کہ ایک آدمی کوجہنم پہنچا ہے، تو وہاں کی زمین اس پر اتن تنگ ہوجاتی ہے کہ اس کی

پر جب بررس میں چپچا ہے، یو وہاں فی رین اس پرا فی حدث ہوجاں ہے یہ اس فی ایسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں ، جواس کی ماک اور اس پر کالے سانپ مسلط ہوجاتے ہیں، جواس کی ماک اور پاؤں کے انگوٹھے سے کا ثنا شروع کرتے ہیں اور درمیان میں دونوں سانپ آ کر ملتے

ہیں۔ پھراس کے پاس منکرنکیراتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، کہ

تیرارب کون ہے؟

تیرادین کون ہے؟ نبر

تیرے نی کون ہیں؟

وہ ہرسوال کے جواب میں لاعلمی ظاہر کرتا ہے، اس کے جواب نہ دینے پر اتی زور سے اسے گرج سے ماراجا تا ہے، کہاس گرج کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔اس بعداس سے کہا

ُ جا تا ہے کہاو پر دیکی ، تو وہ او پر کی طرف جنت کا دروازہ کھلا ہوا دیکھتا ہے ، وہ فرشتے اس *سے کہتے* میں کہاےاللہ کے دشمن!اگر تو اللہ کا فرمانبر دار بنکرر ہتا ، تو تیرا پیڑھکا نہ ہوتا۔

رسول الله ﷺ فرمایا: اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اسکووقت الی حسرت ہوتی ہے، کہ الی حسرت بھی نہ ہوگی، پھر جہنم کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور وہ فرشتے ہیں، کہ اللہ کے دشمن! اب تیرایہ ٹھکا نہ ہے۔ اس لئے کہتم نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی۔

ہ یں کہ مدر اور اور اور اور اور میں کھول دیئے جاتے ہیں، جن میں سے اس کے بعد جہنم کے ستر (۷۰) دروازے اس کی قبر میں کھول دیئے جاتے ہیں، جن میں سے

قیامت تک گرم ہوا کیں اور دھواں وغیرہ آتار ہتاہے۔

(كتاب البخائز)

# انبیاء کی اسلام کی غیبی مددوں کے واقعات

(نوٹ:قرآن کی آیتوں کے ترجے بالکل لفظ بہلفظ نہیں ہیں)

ایک مرتبہ حضور ﷺ ہے ایک آدمی نے آکر بوچھا، کداے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا

مجمىآپ كے لئے آسان سے كھانا آيا ہے؟

۔ آپﷺ نے فرمایا: کہ ہاں، ایک مرتبدایک ڈیکٹی میں گرم کم کمانا آسان سے اترا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا آپ نے اس میں سے کھایا تھا؟

آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں، میں نے کھایا تھا۔

اس نے یو چھا، کیا آپ کے کھانے کے بعداس میں کچھ کھانا بچا بھی تھا؟

آب نے عظافر مایا کہ ہاں، مارے کھانے کے بعداس میں بچھ کھانا نے بھی گیا تھا۔

اس نے یو چھا کہ پھراس بچے ہوئے کھانے کا کیا ہوا؟

آپ نے فرمایا: کہ پھروہ ڈیچی آسان کی طرف اوپر چلی گئی ۔لیکن جب وہ ڈیچی اوپر جاربی تھی ، تو اس میں سے بیآ واز آرہی تھی کہ میں آپ لوگوں میں تھوڑا عرصہ ہی رہوں گی۔ کیونکہ لوگ الگ الگ جماعتیں بنا کمیں گے اور پھرا یک دوسرے کوئل کریں گے اور قیامت سے

پہلے بہت زیادہ موتیں ہونے لگیں گی۔ پھر زمین پرخوب زیادہ زلز لے آئیں گے۔

(حاکم:۴-۲/۱۱-۱صابه:۲-۲۸)

﴿ فَتَ قَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَ أَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَ كَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، كُلَّمَا دَحَلَ عَلَيُهَا زَكَرِيَّا اللهِ اللهُ يَرُزُقُ مَنُ يَّشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ

حضرت مریم کے لئے حضرت ذکریًا نے مسجد اقصیٰ میں ایک جمرہ بنوایا تھا، جس میں دن کھر یہ رہتی تھیں اور ہرروزشام کوان کے خالو حضرت ذکریًا انھیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتے سے ، جہال بیا پی خالد کے ساتھ رات گزارتی تھیں ہے بچرز کریًا انہیں جمرے میں چھوڑ دیتے سے ۔ اس جمرے کے قریب کسی مردیا عورت کا آنامنع تھا۔ خود حضرت ذکریًا بھی شام کو انہیں باہر سے آواز دیتے تو یہ باہر آ جاتی تھیں ۔ ایک دن حضرت ذکریًا حجرے کے اندر چلے گئے، تو اندر جا کردیکھا کہ جمرے میں ہوتم کے بے موسم پھل رکھے تھے۔

تو بڑے تعجب سے مریمؓ سے پوچھا کہ اے مریم ایر پھل کہاں سے آئے؟!مریمؓ نے فرمایا: کہ اے میرے خالوجان! پر پھل تو روز میرے اللہ مجھے آسانوں سے بھیج کر کھلاتے ہیں۔

(آلعران، ۳۷)

﴿ هُنَا لِكَ دَعَا زَكَرِيَّارَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبُ لِى مِنُ لَّدُنُكَ ذُرِّيَّةً طَيْبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ اللَّهَ عَادَتُهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى فِى الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحَىٰ مُصَدِّقاً اللَّهَ عَنَادَتُهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّى فِى الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحَىٰ مُصَدِّقاً بِكَامَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدُاوً حَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾

اس پرز کریا نے بیدعا کی ،اےاللہ!جب آپ بغیر درخت کے اور بغیر موسم کے پھل دے سکتے ہیں ،تو کیا مجھے اس عمر میں ایک اولا دنہیں دے سکتے ہیں ،تو کیا مجھے ایک اولا دعطا فرما۔اس وقت ان کو یہ بشارت ہوئی کہ تہمیں اولا دیلے گی اور اس کا نام بحی رکھنا۔

(سورهآل عمران:۳۸\_۳۹)

﴿ وَإِذُ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ هَلُ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ اَنُ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَا يُدَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ اللَّهَ وَاللَّهَ إِنْ كُنتُهُم مُوَّمِنِينَ، قَالُوانُرِيدُ اَنُ نَّاكُلَ مِنْهَا وَ تَطُمئِنَ قَلُوانُرِيدُ اَنُ نَّاكُلَ مِنْهَا وَ تَطُمئِنَ قَلُ وَبُناوَ لَعُلَمَ أَنُ قَدُ صَدَقُتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرُيَمَ اللَّهُمَّ وَلَا بُنُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَالُكُمُ فَمَنُ يَّكُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالُكُمُ عَلَيْكُمُ فَمَنُ يَكُفُرُ بَعُدُ مِنْكُمُ فَالِيْكُمُ فَاللَّهُ عَلَالًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

حضرت عیسی کے لئے چالیس دن تک آسان ہے ایک خوان اثر تا تھا۔جس میں روئی اور مچھلی کا سالن ہوتا تھا، یہ کھانا''مائدہ'' کے نام سے مشہور ہوا۔

(سوره ما نده ۱۱۱،۵۱۱)

﴿ وَقَوْلِهِ مُ إِنَّاقَتَلْنَا الْمَسِيُحَ عِيُسِيْ ابُنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـكِنُ شُبِّهَ لَهُمُ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيُهِ لَفِي شَكِّ مِّنَهُ مَالَهُمُ بِهِ مِنُ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَاقَتَلُوهُ يَقِينًا بَلُ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اللّٰهِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيْمًا ﴾

اللہ تعالی نے حضرت عیسی کواس انسانی جسم کے ساتھ آج سے تقریباً دوہزار (۲۰۰۰) سال پہلے زندہ آسانوں کے اوپراٹھالیا۔

(سوره نساء:۱۵۸\_۱۵۸)

اور قیامت آنے سے پہلے دجال کولل کرنے کے لئے حضرت عیمیٰ کو پھرز مین پر اتارا جائے گا، کہ سرخ جوڑے میں دوفرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے دمثق کی جامع مجد کے مینار برصح فجر کی نماز کے دفت ان کا اتر ناہوگا۔

(بخاری مسلم)

﴿ وَإِذِا سُتَسَقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضُرِبُ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتُ مِنْهُ اثْنَتَا عَشُرَةً عَيْنَا اللهِ وَلَا تَعْتُوافِي عَشُرَةً عَيْنًا، قَدُ عَلِمَ كُلُّ انساسٍ مَّشُرَبَهُم، كُلُّواوَ اشُرَبُوامِنُ رِّزُقِ اللهِ وَلَا تَعْتُوافِي

الْاَرُضِ مُفُسِدِيُنَ﴾

حضرت موسی جب اپن قوم بنی اسرائل کولیکر دریائے نیل کے پار پہنچ گئے تو میدانِ تیہ میں ان کی قومیدانِ تیہ میں ان کی قوم بنی اسرائل کولیکر دریائے نیل کے پار پہنچ گئے تو میدانِ تیہ میں ان کی قوم نے پینے کے پانی پر لاٹھی ماری ، تو چٹان سے بارہ چشمے جاری ہو گئے ، جس سے بنی اسرائل کے بارہ قبیلے ، ایک ایک چشمے سابنی اپنی ضرورت کا پانی لینے گئے۔

(سوره بقره ۲۰)

﴿ وَظَلَّلُنَا عَلَيُكُمُ الْغَمَامَ وَٱنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسُلُوٰى، كُلُوا مِنُ طَيِّبَاتِ مَارَزَقُنَاكُمُ وَمَاظَلَمُوْنَاوَلٰكِنُ كَانُوُاٱنْفُسَهُمُ يَظُلِمُوْنَ ﴾

پھر ان لوگوں نے موسیٰ کے سامنے بھوک کی حاجت پیش کی ، تو اللہ تعالی نے ایکے لئے بھی ہوئی بٹیریں آسان سے اتاری ، اسے کھا کریہ لوگ سوگئے ۔ جب بیلوگ صبح سوکر المٹھے تو گھاس اور جھاڑیوں کی پتیوں پر انہیں سفیداو لے کی طرح کوئی چیز پچھی ہوئی نظر آئی ، جب اس کو کھایا تو انہیں پتہ چلا کہ بیتو حلوا ہے۔

پھر دو پہر کے وقت جب سورج سر پر آیا تو سورج کہ گری سے بیخنے کیلئے اس میدان میں انہیں کوئی پیڑ وغیر ہ نظر نہ آیا، گری سے میہ پریشان ہوئے ، تو موٹی سے اسکی شکایت کی۔اس وقت اللہ نے بادل کے نکڑ سے بھیج ، جو ہرقبیلوں کے سرول کے او پرسورج کے درمیان آڑبن گیا۔

اس طرح چالیس سال تک بیلوگ اسی میدان میں رہے۔ ہرروز شام کے وقت بٹیراور مسلح کے وقت حلوا اور دو پہر کے وقت بادل سے بیلوگ فائدہ اٹھاتے رہے۔ بغیر کمائے دھائے اللہ نے انکی حاجت کواپنی قدرت سے بوراکیا۔

(سوره بقره.۷۵)

﴿ وَمَا تِلُكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسِيٰ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتَوَكَّأُعَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِي وَلِي فِيُهَا مَارِبُ أُنحرى قَالَ أَلْقِهَا يَامُوسِيٰ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسُعيٰ قَالَ

خُذُهَا وَلَا تَحَفُ سَنُعِيُدُهَا سِيُرَتَهَا الْأُولِي ﴾

حضرت موسی سے اللہ تعالی نے جب بوچھا کہ اے موسی انتہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسی نے جواب دیا کہ لاٹھی ہے۔ پھر اللہ تعالی نے ان سے کہا کہ یہ لاٹھی زمین پرڈال دو، جب

موسیٰ نے اس لاٹھی کوز مین پر ڈالا ، تو اللّٰہ تعالیٰ نے اسے سانپ میں بدل دیا۔

اب الله تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا، کہ اسے بکڑلو، جیسے ہی موسیٰ نے سانپ کو بکڑا، وہ پھر لاٹھی بن گیا۔

(سوره طهه: ۲۹.۱۹)

﴿ وَأَنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرُسَلِيُنَ إِذُ اَبَقَ الِىٰ الْفُلُكِ الْمَشُحُونَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُسَدِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطُنِهِ الْمُسَدِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطُنِهِ الْمُسَدِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطُنِهِ اللهَ يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذُنْهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَسَقِينٌ وَ أَنْبَتُنَاعَلَيْهِ شَجْرَةً مِّنُ يَّقُطِينَ ﴾

جب حضرت یونسٹ ناؤپر بیٹھ کرندی پارکررہے تھے اور ناؤبھنور میں پھنسی تو سار ہے لوگوں
نے بیہ بات مطے کی، کہ آ دمی زیادہ ہونے کہ وجہ سے ناؤ پھنسی ہوئی ہے، اگر اسمیں سے کوئی ایک
آدمی ناؤسے کود جائے، تو سارے آدمی ڈو بنے سے نیچ جایں گے۔ اس بات پر یونسٹ بولے کہ
میں اس کیلئے تیار ہوں ۔ لوگوں نے کہا آپ رہنے دیجئے، پھرنام لکھ کر پر چی ڈائی گئی، کہ جس کا نام
نظے گا، وہ پانی میں کود ہے گا اور اگروہ خوشی سے نہیں کود ہے گا، تو ہم لوگ اس کو پانی میں پھینک دیں
گے، سب لوگ اس بات پر تیار ہوگئے۔ جب پر چی ڈائی گئی تو اس میں یونسٹ کا نام فکلا، تو یونسٹ نے
اپنے او پر کے کیڑے اتار کرناؤ میں رکھے اور دریا میں کود گئے۔ جسے ہی یہ کود ہے تو ایک بڑی مچھل
نے انکوا پنے پیٹ میں نگل لیا ۔ چالیس دن تک یہ چھلی کے پیٹ میں رہے۔ پھرو ہیں سے انھوں
نے دعا کی، تو مچھلی نے یانی کے اور بر تربیت پر انھیں اگل دیا۔

(سوره صُفّت: ۱۳۹\_۱۲۹)

قوم ثمود نے حضرت صالع سے اللہ پر ایمان لانے کیلئے شرط رکھی ، کہ اگر تمہار ارب پہاڑ

ے ایک حاملہ اونٹنی پیدا کردے ، تو ہم لوگ تہمیں نبی مان لیں گے۔جس پر حضرت صالح نے اللہ کے ۔جس پر حضرت صالح نے اللہ کے دعا کی تو اللہ نئنی پیدا کردی ، پہاڑ سے باہر آتے ہی اس اونٹنی سے ایک بچے پیدا ہوا۔ باہر آتے ہی اس اونٹنی سے ایک بچے پیدا ہوا۔

(نقص الانبيا)

﴿ وَوَهَبُنَ الِـدَاوُودَسُـلَيُـمْنَ نِعُمَ الْعَبُدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ اِذْعُرِضَ عَلَيُهِ بِالْعَشِيِّ الصَّفِنْتِ الْحَيَادِ فَقَالَ اِنِّى اَحْبَبُتُ حُبَّ الْحَيْرِ عَنُ ذِكْرِ رَبِّى حَتَّى تَوَارَتُ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَّى فَطَفِقَ مَسُحًا بِالسُّوقِ وَالْاَعْنَاقِ ﴾ فَطَفِقَ مَسُحًا بِالسُّوقِ وَالْاَعْنَاقِ ﴾

ایک بار حضرت سلیمان این گھوڑوں کا معائند کررہے تھے،ان کے معائند کر میں اتنام شغول ہوگئے کہ عصر کی نماز قضا ہوگئے ۔ان کو جب نماز کا خیال آیا تو سورج غروب ہو چکا تھا، انھوں نے اللہ سے دعا کی ،تو سورج واپس آگیا،سورج کے واپس آنے پر انھیں عصر کی نماز پڑھی۔

(سوره ص\_۳۳،۳۰)

﴿ وَلَقَدُ اتَيُنَا دَاوُو دَمِنَا فَضُلَا يَجِبَالُ اَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَالنَّالَهُ الْحَدِيدَ اَنُ اَعُمَلَ سَابِغَاتَ وَقَدِّرُ فِي السَّرُدِعَنُ ذِكْرِي وَاعُمَلُواصَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ حضرت داودگواللہ نے لوہ کی جرح بنانے کا حکم دیا ، حضرت داود جب لوہ کو اپنے ماتھ سے پکڑتے تولو ہاان کے ہاتھ میں آتے ہی موم ہوجاتا تھا۔

(سورهسيا: ١٠١١)

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ ہم لوگوں پر)بادل نے سامہ کیا، تو ہم نے اس سے (بارش کی) امید کی ، جس پر حضور ﷺ نے فرمایا: جو فرشتہ بادلوں کو چلا تا ہے، وہ ابھی حاضر ہوا تھا،اس نے مجھے سلام کیا اور بتلایا کہ وہ اس بادل کو وادی یمن کی طرف لے جارہا ہے، جہاں ذرعہ نام کی جگد پراس کا یانی برسے گا۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت ابوب کو اللہ تعالی نے جب بیاری سے شفاء دی ،

تویہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر واپس ہونے گئے، تو ان کے ساتھ روزانہ کے کھانے کا جو سامان تھا،جس میں ایک بوری میں گیہوں تھا، اور ایک بوری میں بھو تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے گیہوں کوسونے کا اور بھو کو چاندی کا بنادیا۔

(نقص الانبياء)

حضور ﷺ نے ارشاد فر مایا: کہ حضرت ابو بعنسل فر مار ہے تھے، کہ اللہ تعالی نے سونے کی ٹڈیاں ان پر برسائیں، تو حضرت ابو بٹ نے ان سونے کی ٹڈیوں کو دیکھا تو مٹھی بھر بھر کر کپڑے میں رکھنے گئے، اس پر اللہ تعالی نے ان سے کہا: کہ کیا ہم نے تم کوغی نہیں بنایا دیا ہے؟ جوتم ان کواٹھار ہے ہو؟ جس پر حضرت ابو بٹ نے عرض کیا، کہ اے پروردگار، آپ کی نعمتوں اور برکتوں سے کب کوئی بے پرواہ ہوسکتا ہے ''وَلٰکِنُ لَا غِنیٰ عَنُ بَرُ کَتِكَ ''

(صیح بخاری)

حضرت جابر قرماتے ہیں کہ ملکے حدیبہ کے دن حضور ﷺ پیالے سے پانی کیکروضوکر رہے ا تھے، کہ آپﷺ کی نگاہ پاس آئے ہوئے صحابہ پر پڑی،سب کے چہرے پر پریشانی نظر آرہی تھی تو آپﷺ نے صحابہ سے پوچھا کیابات ہوگئ ہے؟

ضحابہ نے کہایارسول اللہ! ہم لوگوں کے پاس نہ تو وضو کیلئے پانی ہے اور نہ پینے کے لئے ،بس اسی پیالے میں پانی ہے۔ اس پیالہ میں اپناہا تھ اسی پیالے میں پانی ہے۔ جس سے آپ وضو کر رہے ہیں۔ یہن کر آپ کے نے اس پیالہ میں اپناہا تھ رکھا، تو آپ کی انگلیوں کے بچے سے پانی نکل کر پیالے سے باہر گرانے لگے، تو ہم لوگوں نے اس پانی کولیکر پیا اور وضو کیا۔ ہم پانی پینے اور وضو کروالوں کی تعداداس دن چودہ سوتھی۔

(بدایه:۹۲،۲-۹۱۱ن سعد:۱۷۹۱)

حضرت عرباض فرماتے ہیں، کہ جب ہم لوگوں کی جماعت تبوک میں تھی ، تو ایک رات ہم حضور ﷺ کے باتھ والے صحابہ رات کی خضور ﷺ کے ساتھ والے صحابہ رات کا کھانا کھا چکے تھے۔اسنے میں حضرت جعال بن سراقہ اور عبداللہ بن معقبل مزنی ہمی کہیں سے

آئے۔آپ ﷺ نے ہم تینوں کو کھانے کے لئے حفر ت بلال سے پوچھا، کچھ کھانے کو ہے؟ حضرت بلال نے ایک تھیلہ کو جھاڑا جس میں سے سات کھوریں نکل آئیں۔حضور ﷺ نے ان ساتوں کھوروں کوایک پیالہ میں رکھا اور پیالہ پر اللہ کا نام لیتے ہوئے ہاتھ پھیرا، پھر ہم لوگوں نے کھوریں کھانا شروع کی، میں گذا جارہا تھا اور گھلیوں کو دوسرے ہاتھ میں پکڑتا جارہا تھا ، میں نے چون (۵۴) کھوریں کھائیں، میرے دونوں ساتھی بھی میری ہی طرح کررہے تھے، کہ وہ بھی کھوریں کئن رہے تھے، ان دونوں نے بھی بچیاس (۵۰) پیاس (۵۰) کھوریں کھائی تھیں۔

جب ہم کھانچے، تو اس بیالہ میں وہ سات تھجوریں ولی کی ولی ہی باقی تھیں، پھر حضور ﷺ نے مضور ﷺ نے مسلور ﷺ نے مسلور ﷺ نے پھر کو ایک تھیں۔ پھر کو پیٹ بھر کر کھاؤ، ہم دس(۱۰) آدمی پیٹ بھر کر کھجوریں بیالہ میں ڈالیس اور فرمایا: اللہ کا نام لیکر کھاؤ، ہم دس(۱۰) آدمی پیٹ بھر کر کھجوریں کھاگئے، پر پیالہ میں اس طرح سات کھجوریں بچی تھیں۔

ی پھر حضور ﷺ نے فرمایا: اگر مجھے اپنے رب سے حیانہ آتی ، تو مدینہ پہنچنے تک یہ مجوریں کھاتے رہتے ، پھرمدینہ پہنچنے کرآپ نے ان مجوروں کو بچوں میں تقسیم کردیا۔

(بدایه:۲-۱۱۸)

حضرت بشربن سعدگی بیٹی نے بتلایا کہ ایک دن میری مال نے مجھے تھی بھر کھجوریں تھیلی میں ڈالیا کر دیااور کہا کہ تھیں اپنے آبا (بشیر) اور ماموں (عبداللہ بن رواحہ ) کودو پہر میں کھانے کیلئے دے آؤ۔
میں وہ کھجوریں کیکر ماموں اور اتبا کو ڈھونڈتے ہوئے حضور بھی کے قریب سے گذری ۔
حضور بھی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور پوچھا اس تھیلی میں کیا ہے؟ میں نے کہا کہ کھجوریں ۔
حضور بھی نے وہ کھجوریں مجھ سے اپنے دونوں ہا تھوں میں لی ،جس سے آپ کے دونوں ہا تھ بھی نہ بھر دیں ، پھر نہ کہا کہ کھیر دیں ، پھر نہ کھیر دیں ، پھر ایک صحابی سے کہا: جاؤ خندق والوں کو بلالاؤکہ وہ لوگ آکر کھجوریں کھالیں ،اعلان پر سارے ایک صحابی سے کہا: جاؤ خندق والوں کو بلالاؤکہ وہ لوگ آکر کھجوریں کھالیں ،اعلان پر سارے

**٥٩٥٥-٥٩٥٥-٥**٥ (مجدى آبادى كى محنت) **٥٩٥٥-٥٩٥** 

خندق والے جمع ہوگئے اور تھجوریں کھانے لگے ،وہ تھجوریں بڑھتی چلی جارہی تھی،جب وہ سارےلوگ کھا کرچلے گئے،تو تھجوریں کپڑے سے باہرتک گررہی تھیں۔

(ولائل: ص٠٨١\_بدايه:٢١٦١)

بدر کی لڑائی میں حضرت عکاشہ بن محصن گی تلوار ٹوٹ گئی ، بیدد مکھ کر حضور ﷺ نے آنہیں پیڑ کی ایک ٹبنی پکڑادی حضرت عکاشہ ؓ کے ٹبنی پکڑتے ہی ، اللہ تعالیٰ نے اس ٹبنی کو تلوار میں بدل دیا ، جس کالو ہا بڑاصاف ومضبوط تھا۔

(ابن سعد:ا ۱۸۸)

حضرت سمرہ بن جندب فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور ﷺکے پاس بیٹے ہوئے تھ، کہ استے میں ثرید کا ایک بیالہ آپ ﷺ کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ ﷺ نے اس میں سے کھایا اور جولوگ وہاں پرموجود تھ، ان سب نے بھی کھایا، ظہر تک لوگ باری باری آتے رہے اور اس میں سے کھاتے رہے۔
میں سے کھاتے رہے۔

ایک آدمی نے حضرت سمرہؓ سے بوچھا، کہ کیااس پیالہ میں کوئی آدمی اور ثرید ڈال جاتا تھا؟ حضرت سمرہؓ نے فرمایاز مین سے تولا کرنہیں ڈالا جاتا تھا،البتہ آسان سے ضرور ڈالا جارہا تھا۔

(بدایه:۲-۱۱۱رولائل:ص۱۵۳\_)

حضرت واثلہ بن اسقی فرماتے ہیں میں اصحابہ صقہ میں سے تھا ، ایک دن حضور ﷺ سے مجھ سے روٹی کا مکڑ امنگوایا اور اس کے چھوٹے چھوٹے مکڑ سے کر کے پیالہ میں ڈال دیا پھر اس پیالہ میں گرم یانی اور چر بی ڈال کراسے اچھی طرح ملایا۔

پھراس کی ڈھیری بنا کر چھ میں اونچا کرکے مجھ سے فرمایا: جاؤاور اپنے سمیت دس آدمیوں میرے پاس بلالاؤ۔ میں دس آدمیوں کو بلالایا۔آپ ﷺ نے فرمایا: کھاؤ! لیکن اپنے آگے سے کھانا، چھ سے نہ کھانا۔ کیوں کہ برکت او پر سے چھیں اتر تی ہے۔ چنانچہ ہم سب نے اس میں سے پیٹ بھر کر کھایا۔

(ييشى:٨\_٥٥-٣٠رولائل:ص١٥٠)

حضرت عبّاس بن سہل فرماتے ہیں،ایک صبح لوگوں کے پاس پانی بالکل نہیں تھا۔ لوگوں نے حضور ﷺ سے یہ بات ہتلائی ۔آپ ﷺ نے دعا کی،تو اللہ تعالیٰ نے ایک بادل اس وقت بھیجا، جوخوب زور سے برسا،لوگ سیراب ہو گئے۔ پھرسب نے اپنی ضرور تیں پوری کی اور برتنوں میں بھی بھرلیا۔

(دلائل ص: ١٩٠)

حضور ﷺ نے کسی کا م کیلئے دو صحابی کو باہر بھیجا۔ جاتے وقت ان دونوں نے حضور ﷺ کو ہٹلایا، کہ ہم لوگوں کے پاس راستے کیلئے کچھ نہیں ہے۔ حضور ﷺ نے فر مایا: ایک مشک ڈھونڈ کر لاؤ۔ وہ ایک مشک کیکر آئے تو آپ ﷺ نے فر مایا: اسے بھر دو! انھوں نے اسے پانی سے بھر دیا۔ حضور ﷺ نے اس مشک کا منھر سی سے باندھا اور انہیں دے کر فر مایا، جب تم لوگ چلتے چلتے فلاں جگہ پر پہنچو گے ، تو وہاں اللہ تعالی تمہیں غیب سے روزی دیں گے ۔ چنا نچہ وہ دونوں چل فلاں جگہ پر پہنچو گئے تے بددونوں اس جگہ پہنچے ، جہاں کے بارے میں حضور ﷺ نے فر مایا تھا، تو ایک مشک میں پانی کی جگہ دودھا ور مکھن بھرا اکئے مشک کا منھا سے آ ب کھل گیا ، انہوں نے دیکھا کہ مشک میں پانی کی جگہ دودھا ور مکھن بھرا ہوا ہے ، پھران لوگوں نے پیٹے بھر کر مکھن کھایا اور دودھ پیا۔

(ابن سعد:۱۲۱)

# جنت، دوزخ کی سیر

حضور ﷺنے ایک میں ارشاد فر مایا : پیچلی رات میرے اللہ نے مجھکو خاص عزت اور بزرگی سے نوازا، کہ پیچلی رات جب میں سور ہاتھا، رات کے ایک حصّہ میں جرئیل آئے اور مجھکو جگایا۔ میں پوری طرح سے جاگ بھی نہ پایا تھا، کہ مجھکو حرم کعبہ میں اٹھالائے۔ وہاں جرئیل نے میری سواری کیلئے خچر سے کچھ چھوٹا جانور براق پیش کیا، جوسفیدرنگ کا تھا۔

جب میں اس پر سوار ہوکر چلا ، تو اس کی دھیری رفتار کا حال بیتھا ، کہ جہاں تک مجھے نظر آتا تھا ، اس کا پہلا قدم وہاں پر پڑتا تھا ، اچا تک ہم لوگ بیت المقدس جا پہنچے، یہاں جریل کے

اشارے پرہم نے براق کواس جگہ کھڑ اکر دیا ،جس جگہ بنی اسرائل کے نبی اپنی سواریاں کھڑی کیا کہ تر تھ

پھر میں مسجد اقصیٰ میں داخل ہوا اور دور کعت نماز پڑھی۔ پھرعرش پرجانے کی تیاری شروع ہوئی۔ اس کے بعدعرش کا سفرشروع اور جبرئیل کے ساتھ براق نے آسان کی طرف اڑان بھری، جب ہم پہلے آسان تک پہنچ گئے تو جبرئیل نے آسان کا دروازہ کھولنے کیلئے فرشتے سے کہا۔ دروازہ پرمقرر فرشتے نے بوچھا،کون ہے؟

جرئيل نے كہا، ميں جرئيل موں۔

فرشتے نے پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟

جر کیل نے جواب دیا جمج تھے۔

فرشتے نے پوچھا، کیا انہیں اوپر بلایا گیاہے؟

جرئیل نے کہا پیٹک۔ پھرفر شنے نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھولتے ہوئے مجھ سے کہا،
کہآ پ جیسی ہستی کا یہاں آنا مبارک ہو۔ جب ہم اندرداخل ہوئے تو، حضرت آدم سے ملاقات
ہوئی ۔ جبرئیل نے میری طرف مخاطب ہوکر کہا، یہ آپ کے باپ آدم ہیں۔ آپ ان کوسلام
سیجئے۔ میں نے انکوسلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ''مرحباً صالح بیٹے
اور صالح نی' ۔ اس کے بعد دوسرے آسان پر پہنچ اور پہلے آسان کی طرح سوالوں کا جواب
دیکر دروازہ میں داخل ہوئے، تو وہاں کئی اور عیسی سے ملاقات ہوئی ۔ جبرئیل نے انکا تعارف
کرایا اور ہم سے کہا کہ آپ سلام میں پہل سیجئے، میں نے سلام کیا اور ان دونوں نے جواب

اسکے بعد چوتھ آسان پر بھی انہی سوالوں کے بعد حضرت ادریس سے ملا قات ہوئی اور پانچویں آسان پر حضرت ہارون سے اور

چھے آسان پرموسی سے اس طرح ملاقات ہوئی،

دیتے ہوئے فر مایا،مبارک ہو''اے برگزیدہ نی''۔

لیکن جب میں وہاں سے ساتویں آسان کی طرف جانے لگا تو حضرت موسی رنجیدہ ہوگئے۔جب میں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا ، مجھے بیرشک ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی زور دار حکمت نے ایسی ہستی کو (جومیرے بعد دنیا میں جیجی گئی) بیشرف دے دیا، کہ اس کی امت میری امت

ے این میں کور بو پیر ہے جمد دیاییں بن 0) ہیے سرت کے مقابلے میں کئی گنا جنت کا فیض حاصل کرے گی۔

اس کے بعد بچھلے سوالوں اور جوابوں کا سلسلہ طے کرکے جب میں ساتویں آسان پر پہنچا، تو حضرت ابراھیم سے ملاقات ہوئی جو''بیت المعمور''سے پیٹھ لگائے بیٹھے ہوئے تھے، جس

میں ہردن ستر ہزار ( ۲۰۰۰ ) نے فرشتے (عبادت کیلئے ) داخل ہوتے ہیں۔ حضرت ابراهیم نے میرے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا''مبارک میرے بیٹے اور برگزیدہ نبی'' یہاں سے

پھر مجھے''سدرۃ المنتہیٰ''تک پہنچایا گیا،جس کا پھل جھر بیر کے تھلیوں کے برابر ہےاورجس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح چوڑے ہیں۔اس پراللہ کے لا تعداد فرشتے جگنو کی طرح چیک رہے

ہے ہاں کے وہ کو کر رہے بیات کی جو معرف معرف کر است کا معرف الدینا دیا۔ تصاور اللہ کی خاص تحبی نے ان کوچیر تنا ک طور پر روشن اور کیف والا بنا دیا۔

(مسلم \_ بخاری)

# صحابہ کے عیبی مددوں کے واقعات

حفرت عائشہ قرماتی ہیں کہ ایک دن ،حضور کھی میں تشریف لائے ، میں آپ کے چرے کے افارد مکھر کر ہمیں آپ کے چرے کے اور ملی کہ کہ آج کوئی اہم بات پیش آئی ہے۔ آپ کھی نے گھر میں وضوفر مایا اور کسی سے کوئی بات کئے بغیر مسجد میں چلے گئے ، میں جمرے کی دیوارسے کان لگا کر کھڑی ہوگئی ،

کہ سنوں ، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ منبر پرتشریف فرما ہوئے اور بیان فرمایا: اے لوگوا! للّه تعالیٰ کا ارشاد ہے، کہ امر باالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو۔(اللّٰہ کی پیجان کر اتے رہواوراللّٰہ کے غیر سے پچھنیں ہوتا ہے،اسے سمجھاتے رہو)اگرتم نے ایسانہ کیا،

ا: -تو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کروں گا۔

۲: - تم مجھ سے سوال کرو گے ، تو میں تمہار ہے سوالوں کو بورانہیں کروں گا۔

**٩٥٥٥ ٩٥٥ ٩٥٥ ٩٠** مجدى آبادى كى محنت

۳: -تم اپنے دشمنوں کےخلاف مجھ سے مدد طلب کرو گے، تو میں تمہاری مدد نہ کروں گا۔ آپ کھٹے پیپان فر ماکر منبر سے پنچے تشریف لے آئے۔

(ابن ماجه)

امّ ایمن فرماتی ہیں کہ میں ہجرت کرکے مدینہ جارہی تھی منصرف نام کی جگہ پر پینچی توشام ہوگئ تھی ،روزہ سے تھی لیکن ہمارے پاس پانی نہیں تھا اور پیاس کے مارے براحال تھا ، تو آسان سے سفیدر سی میں پانی سے بھرا ہواڈول اترا ، امّ ایمن گہتی ہیں کہ میں نے اس ڈول سے خوب پانی پیا ، پھراس دن کے بعد سے جھے بھی پیاس نہیں گئی ۔ حالانکہ میں تیز گرمیوں میں روزہ رکھتی تھی تا کہ جھے پیاس کیلی خیلے پیاس نہیں گئی تھی ۔

(اصابه: ۳۳۲-۳۳۷ طبقات ابن سعد: ۸ ۲۲۴۷)

حضرت علاء بن حضری کی جماعت بحرین گی ہوئی تھی سفر میں پانی نہیں تھا۔ جسکی وجہ سے
اونٹ بھی پیاس کے مارے قافلہ سے بھاگ گئے اور ان پر جوسامان اور کھانا بندھا ہوا تھا، اس
سے بھی صحابہ محروم ہوگئے۔ساری جماعت پیاس سے پریشان ہوگئ، تو تیم کر کے سب
نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر اللہ سے پانی کا انتظام کرنے کی دعا کی ،بیلوگ دعا کر ہی رہے تھے، کہ
پیچھے سے پانی ا بلنے کی آواز سنی۔ جب پیچھے بلٹ کر دیکھا، تو زمین سے ایک چشمہ پھوٹ کر پانی
کی دھار بہدر ہی تھی اور جو جانور سامان کیکر چلے گئے تھے۔وہ سب بھی ایک ساتھ والیس آ رہے
تھے، جیسے انہیں کوئی پکڑ کر لار ماہو۔

(بيمقي بخاري)

عبداللہ بن جعفر گودس لاکھ ( ۰۰۰۰۰۰) درہم کے بدلے میں ایک زمین ملی ، جو بنجر تھی ، انھوں نے اپنے غلام سے مصلی کیکراس زمین پر چلنے کو کہا۔ زمین پر پہنچ کرغلام سے مصلی بچھانے کو کہا۔ پھر مصلی پر کھڑے ہوکر دور کعت نماز پڑھی ، تجدے میں بہت دیر تک پڑے رہے ، پھر نماز سے فارغ ہوکر ، غلام سے کہا ، کہ مصلی اٹھا کر یہاں کی زمین کھودو۔ جب غلام نے وہاں کی زمین

کھودی ہویانی کاایک چشمہ وہاں سے ابلنے لگا۔

(فضائل اعمال)

(فقائ المال)

ایک مرتبہ حضرت انس کے غلام نے حضرت انس سے باغ اور کھیت میں پانی نہ ہونے کی شکایت کی۔ تو حضرت انس نے اس سے پانی مانگا اور وضو کیا، پھر دور کعت نماز پڑھی اور غلام سے کہا، کہ باہر جاکر دیکھو، کیا آسان سے بادل آیا؟ اس نے باہر دیکھ کر بتایا کہ بادل تو نہیں ہے۔ جس پر حضرت انس نے دوبارہ، تیسری، اور چوتھی مرتبہ نماز پڑھ کر پھر غلام سے کہا کہ اب جاکر دیکھو۔ اس بار غلام نے آکر بتایا، کہ ہاں چڑیا کے پر کے برابر ایک بادل نظر آر ہاہے۔ بین کر انھوں نے پھر نماز پڑھی اور خوب دیر تک دعا کرتے رہے، پھر غلام نے بتایا کہ خوب بارش ہور ہی ہے۔ تو آپ نے بیر بھی اور خوب دیر تک دعا کرتے رہے، پھر غلام نے بتایا کہ خوب بارش ہور ہی ہے۔ تو آپ نے اسے اپنا گھوڑ ادیکر کہا، کہ جاد کیھ کرآ، کہاں تک بارش ہوئی ؟ دہ گیا اور واپس آگر اس نے بتایا، کہ اپنے باغ اور کھیت کے علاوہ کہیں بارش نہیں ہوئی ہے۔

(طبقات ابن سعد)

### چوہے کے بل سے رزق

ایک دن حضرت مقداد تضرورت پوری کرنے کے لئے اپنے گھرسے چلے اور ایک بے آباد جگہ پر ضرورت پوری کرنے کے اپنے میں ایک برنا ساچوھا ایک دینا راپنے منھ میں دبائے ہوئے آیا اور ان کے سامنے اسے ڈال کرواپس چلا گیا۔ایک ایک کر کے اس چوہے نے ستر (۷۰) دیناران کے سامنے لاکر رکھے۔

ے مروب کی پادان سے ماسے کا طور سے۔ حضور کھنے نے ان سے بوچھا۔ کہتم نے چوہے کے بل میں اپناہا تھ تو نہیں ڈالاتھا؟ حضور کھنے نے ان سے بوچھا۔ کہتم نے چوہے کے بل میں اپناہا تھ تہیں ڈالاتھا؟ حضرت مقدادؓ نے جواب دیا ، یارسول اللہ کھی میں نے اس کے بل میں اپناہا تھ نہیں ڈالاتھا۔ حضور کھنے نے فرمایا: اسے لے لو، یہ اللہ کی طرف سے تہمیں روزی تھیجی گئی ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا گیاہے، کہ تہمیں ایسی جگہ سے روزی دوں گا، جہاں سے تہمیں گمان بھی نہ ہوگا۔ ٥٩٥٥ - ١٩٥٥ - ١٩٥٥ موري آبادي كا محنت ٢٥٥٥ - ١٩٥٥ موري آبادي كا محنت ٢٥٥٥ موري آبادي كا محنت ٢٥٥٥ موري الموري آبادي كا محنت موري كا محنت كا

ان کی بیوی حضرت ضباعہ مسلم ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان دیناروں میں بہت برکت فر مائی، یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوئے، جب تک کہ ہمارے گھر میں چاندی کے درہم بوریوں میں بھر کرنہیں رکھے جانے لگے۔

(ولائل: ١٦٥)

# تین دینارکاسر ماییه وه بھی صدقه کر دیا

حضرت ابوا مامی دوسروں پرخرج کرنے کیلئے گھر پر پیسے رکھتے تھے کبھی کسی مانگنے والے کو خالی ہاتھ والیس نہیں کرتے تھے۔اگر پیسے نہیں ہوتے ، تواسے ایک پیازیا ایک تھجور ہی دے دیتے تھے۔ایک دن ایک مانگنے والا ان کے پاس آیا ، ان کے پاس صرف تین دینار تھے، ایک دیناراس کودے دیا ، پھر تھوڑی دیر بعد دیسرا آیا نھوں نے وہ بھی اٹھا کراہے دے دیا۔

ان کی عیسائی با ندی نے جب آکر دیکھاتو اسے بہت غصّہ آیا اور اس نے غصّہ میں کہا کہ م نے ہمارے کھانے کے لئے بھی پھنہیں چھوڑا، انھوں نے اسکی بات سی اور آکر لیٹ گے، جب ظہری اذان ہوئی، تو بیا تھے اور وضوکر کے مجد چلے گئے، یہ روزہ سے تھے۔ اس وجہ سے انگی باندی کوان پر ترس آگیا اور غصّہ اتر گیا، وہ باندی کہتی ہے، کہ میں نے ادھار لے کر، ان کے لئے رات کا کھانا پکایا اور گھر میں چراغ جلانے کیلئے ان کے بستر کے پاس گئی، جب بستر اٹھایا، تو اسکے بنچ سونے کے دینار رکھے ہوئے تھے۔ میں نے افھیں گنا تو وہ پورے تین سو تھے۔ میں نے افھیں گنا تو وہ دینار مانگئے والے میں نے سوچا کہ اسنے دینار یہ اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔ اس لئے وہ دینار مانگئے والے کودے دیا۔ جب عشاء کی نماز کے بعد وہ گھر واپس آئے تو چراغ کی روشنی میں دسترخوان لگا دیکھا، اسے دیکھ کرمسکرایا اور کہنے گے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں سے آیا ہے؟ بیس کر میں پھے نہ بوئی ، ان کو کھانا کھانا کھانے کے بعد میں نے ان سے کہا، اللہ آپ پر حم میں خومان کھانا کھانے کے بعد میں نے ان سے کہا، اللہ آپ پر حم فرمائے، آپ آگر جاتے وقت ان دیناروں کے بارے میں جھے بتادیے، تو میں اس

د ینارول کواٹھا کرر کھ لیتی ۔

حضرت ابوامامہ یہ بوچھا کون سے دینار؟ میرے پاس تو کچھنہیں تھاجے میں چھوڑ کرجا تا۔ تو میں نے بستر اٹھا کروہ دینار دکھائے۔ان دینارول کود کیھ کر وہ خوش بھی ہوئے اور جیران بھی ہوئے۔ائی اس خوثی اور جیرانی کود کیھ کر جھے پر بڑااثر ہوا، میں نے اپناز قار کاٹ ڈالا اور مسلمان ہوگی۔ (حلیہ:۱۰-۱۳۹)

حضرت سائب بن اقرع کو حضرت عمر ؓ نے مدائن کا گورنر بنایا۔ایک باروہ کسریٰ کے دربار میں بیٹے ہوئے حق، جہال ان کی نظر دیوار پر بنی ہوئی ایک تصویر پر پڑی، جوانگل سے ایک طرف اشارہ کر رہی تھی۔

حضرت سائب بن اقرع فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بید خیال آیا کہ یہ کسی خزانے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، میں نے اس جگہ کھودا تو بہت بڑا نزانہ وہاں سے نکلا۔ میں نے خطاکھو کر حضرت عمرٌ کو خبر کی اور بی بھی لکھا کہ بیٹز انداللہ نے مجھے بغیر کسی مسلمان کی مدد کے دیا ہے۔ تو حضرت عمرٌ نے جواب میں لکھا کہ بیٹک بیٹز انہ تمہارا ہے، لیکن تم مسلمانوں کے امیر ہواسلئے اسے مسلمانوں میں بانٹ دو۔

(اصابه:۲)

ام سلمہ کے یہاں ایک دن ہدیہ میں ایک پیالہ گوشت آیا۔ انھوں نے اس گوشت کے پیالہ کوشف نے ایل گوشت کے پیالہ کوحضور ﷺ کے کھانے کیلئے ، اپنی باندی سے رکھوا دیا۔ اسی وقت باہر ما نگنے والا آیا۔ توام سلمہ نے اسے آگے جانے کو کہا، تو وہ چلا گیا۔ اسے میں حضور ﷺ گئے ، تو ام سلمہ نے اپنی باندی سے وہ گوشت کا پیالہ حضور ﷺ کے کھانے کیلئے ما نگا ، باندی جب پیالہ لے کر آئی ، تو انھوں نے دیکھا، کہاں گوشت کو اللہ تعالی نے پھر میں بدل دیا تھا۔

(نضائل صدقات)

حضرت ابوہریرا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور بھے کے ساتھ اللہ کے راستہ میں گئے ، مجھ

سے حضور ﷺ نے پوچھا اے ابو ہر پرہ تمہارے پاس کھانے کو پچھ ہے؟ میں نے کہا تی ہاں پچھ بجور یہ تھیلی میں ہیں۔ آپ ﷺ نے کہا تھیں لے آؤمیں نے وہ بجور لے جاکر آپ کو دے دی۔ پھر فرمایا: دس آدمیوں کو بلالایا۔ ان سب نے پیٹ بھر کر بجور یں کھا کیں۔ ای طرح دس دس آدمی آ وی آدمیوں کو بلالایا۔ ان سب نے پیٹ بھر کر بجور یں کھا کیں۔ ای طرح دس دس آدمی آ تے رہے اور کھاتے رہے۔ یہاں تک کہ ساری جماعت نے وہ بجور کھائی۔ پھر بھی تھیلی میں بجوریں بی رہیں۔ پھر آپ ﷺ نے بچھ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ اجب تم بجوریں کھانا چاہو، تو تھیلی میں ہتھ ڈال کر نکال لیا کرنا۔ پر اس تھیلی کو بھی اللہ نانہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ ساری زندگی اس تھیلی سے بجوریں کھاتا رہا۔ پھر ابو بکر صدیق کی ساری زندگی اس تھیلی سے نکال کرکھاتا رہا، پھر حضرت عثان گوشہید کیا گیا اس دن کی ساری زندگی میں اس تھیلی سے بجوریں کھاتا رہا۔ جس دن حضرت عثان گوشہید کیا گیا اس دن کی بھگدڑ میں میری تھیلی کہیں گم ہوگی۔ اپ شاگر دوں سے فرمایا، کہتم لوگوں کو بتاؤں میں نے (لگ بھگ ہیں سال میں) اس میں سے گئی بجوریں کھائی ہیں؟ لوگوں نے کہا بتلا سے ،ابو ہریرہ ٹے فرمایا کہا ہے۔ اس دن حضرت کھوریں کھائی ہیں؟ لوگوں نے کہا بتلا سے ،ابو ہریرہ ٹے فرمایا کہا تھی بھگ ہیں سال میں) اس میں سے گئی بھوریں کھائی ہیں؟ لوگوں نے کہا بتلا سے ،ابو ہریرہ ٹے فرمایا کو دوسوں تی کھوریں کھائی ہیں؟ لوگوں نے کہا بتلا سے ،ابو ہریرہ ٹے فرمایا کے دوسوں تی بھی میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں کے سے کئی بھوریں کھائی ہیں؟ لوگوں نے کہا بتلا سے ،ابو ہریرہ ٹے فرمایا

(بدار:۲- ۱۱ ولائل ص ۱۵۵)

حضرت جابر قرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے آکر حضور بھے سے غلہ مانگا۔ آپ بھی نے آدھا وسی (لگ بھگ ایک کنول) کو اسے دے دیا۔وہ آدمی اس کی بیوی اور اس کا غلام ، یہ تینوں بہت دنوں تک اس جو کو کھاتے رہے۔لیکن ایک دن اس نے اس غلے کوتول لیا۔ جب حضور بھی کو اس کے بو تو لنے کاعلم ہوا، تو آپ بھی نے اس آدمی کو بلا کر فر مایا:،اگرتم لوگ اسے تو لتے نہ تو ہمیشہ کھاتے رہتے ،وہ بُوہی ختم نہ ہوتا۔

(بدایه:۲۰۲۱)

حفرت المِّرِ شُر بِق دوسیٹ نے ہجرت کی ، راستے میں ایک یہودی کا ساتھ ہو گیا، یہ روزے سے تھیں اور شام ہو چکی تھی ،ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ تھا۔اس یہودی نے اپنی بیوی سے کہا، کہتم اس

مسلمان کو پانی نه دینا، ورنه تمهاری خیریت نهیں۔ امِّ شریک پیاسی ہی سوگئیں۔ تہجد کے وقت اللّٰہ تعالیٰ نے ایک پانی سے بھراہواڈ ول اور تھیلا آسان سے اتارا، جس ڈول سے انھوں نے خوب یانی پیا۔

(ابن سعد:۸\_۱۵۷)

کپتی سے کھی بلٹنے کے بعد بھی پتی بھری رہی

ایک مرتبہ حضرت ام شریک نے اپنی باندی کو تھی دے کر حضور ﷺ کے یہاں بھیجا، حضور ﷺ کے یہاں بھیجا، حضور ﷺ کے سے اپنے برتن میں تھی پلیٹ لیا اوراس خالی پھی کو باندی کے حوالے کرکے فرمایا، اس پٹی کو گھر جا کراٹکا دینا اوراس کا منھ بندنہ کرنا۔

کچھ دیر بعدامؓ شریک ؓ نے دیکھا، کہ کمی اسی طرح کھی سے بھری ہوئی لٹک رہی ہے، انھوں نے باندی کو بلا کرڈانٹا، کہ میں نے تجھ سے ریکی حضور ﷺ کے یہاں لے جانے کو کہاتھا،

اسے کیوں نہیں پہنچایا؟ باندی نے کہامیں اس کا تھی دے آئی تھی۔

یین کرام شریک معضور ﷺ کے پاس گئیں اور جا کرساری بات بتا ئیں ، اٹلی بات من کر حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ نے تہمیں بہت جلد بدلہ دے دیا۔اے الم شریک! اس پتی کا منص بھی بندنہ کرنا۔

چنانچہ بہت دنوں تک اسکے گھر والے اس کا تھی کھاتے رہے۔ایک بار بھول سے ام تشریک ا نے اس کی کامنھ بند کر دیا۔بس اس روز سے اس کی کا تھی کم ہونے لگا اور ایک دن ختم ہو گیا۔

(ابن سعد:۸\_۱۵۷)

ایک مرتبہ حضور ﷺ من الممار ہے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ ہے پوچھا کیا تہمارے یہاں کھانے کو کچھ ہے؟ حضرت فاطمہ ہے کہا، کہ میریہاں کھانے کوتو کچھنہیں ہے۔ بیس کرآپ ﷺ واپس چلے گئے، کچھ دیر بعد حضرت فاطمہ کی پڑوین نے دوروٹیاں اورایک مکڑا بھنا ہوا گوشت بھیجا۔ حضرت فاطمہ ہے وہ کیکرر کھ دیا اورایئے بیٹے سے حضور ﷺ وبلالانے کوکہا۔

برور طال بابت ارتف میک رو معزت فاطمه نیان سے کہا، کہ اللہ نے کھانے کو کچھا

بھیج دیا ہے، اس لئے میں نے آپ کو بلایا ہے، حضور اللے نے فرمایا کے آؤ، حضرت فاطمہ قرماتی

میں، کہ جب میں اس پیالہ کولائی اور کھول کر دیکھا، تو میں جیران رہ گئی ، کیوں کہ سارا پیالہ گوشت اور

روٹیوں سے بھراہوا تھا۔ میں سمجھ گئی، کہ اللہ نے برکت دی، میں نے وہ سارا کھاناحضور ﷺ کے سامنے ر کودیا۔ آپ ﷺ نے کھانے کود کی کر مجھ سے بوچھااے بٹی اِنتہیں بیکھانا کہاں سے ملا؟ میں نے کہا

اے ابّا جان پیکھانااو پراللہ کے یہاں سے آیا ہے۔ یہ جواب س کر حضور ﷺ نے فرمایا: اے بیٹی! تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہے،جس نے تہمیں مریکم کے مشابہ بنایا ہے۔

کیوں کہ اللہ تعالی جب انھیں آسانوں سے روزی جیجتے تھے، پھران سے جب اس روزی کے بارے میں یو چھاجا تا ہووہ بھی یہی جواب دیت تھیں ، کہ اللہ تعالیٰ نے آسانوں کےاوپر سے بھیجاہے۔

(تفسيرابن كثير:ا\_٣٦٠)

حضرت امم مالک اپنی ہیں میں کھی رکھ کرحضور کھی و ہدیہ میں بھیجا کرتی تھیں۔ ایک باران کے بیٹے نے سالن مانگا،اس وقت ان کے گھر میں کچھنہیں تھا۔وہ اپنی اس کیٹی کے قریب گئیں،جس کیٹی میں گھی رکھ کرحضور ﷺ وجیجواتی تھیں۔اس کتی میں تھیں گھی مل گیا۔حالانکہ اسے خالی کر کے لٹکایا تھا

۔اپنے بیٹوں کو بہت عرصہ تک سالن کی جگہاس کتی سے تھی نکال کر کھلاتی رہیں۔

آخر ایک بار انھوں نے اس کئی کو نچوڑلیا پھراس میں ہے تھی نکلنا بند ہو گیا ۔انھوں نے حضور الله کے پاس جا کرساراواقعہ بتایا۔آپ لله نے ان سے بوجھاتم نے اسے نچوڑ اتھا؟ اُنھوں نے کہا جی ہاں۔آپ ﷺ فے فرمایا:اگرتم اسے نہ نچوڑتی تو تہمیں ہمیشداس میں سے تھی ملتار ہتا۔

(بدابہ:۲۲۲۱)

حضرت ام اوس نے مھی کو یکا کر ایک کتی میں ڈالا اور حضور کھی مدید میں دے دیا حضور ﷺ نے وہ گھی اپنے برتن میں ڈال کر ، انھیں کتی واپس کرتے ہوئے برکت کی دعادی۔

انھوں نے گھر جاکر دیکھا کہ وہ کہتی گھی سے بھری ہوئی ہے، وہ مجھیں کہ شاید حضور ﷺ نے میراہدیة بول نہیں کیا ہے۔وہ حضور ﷺ کے پاس واپس آئیں اور عرض کیا آپ ﷺ نے میر

الدية بول كيون بيس كيا؟ حضور الله في ارشاد فرمايا: كديس في توبدية بول كراياتها ، يتواللد في

برکت فرمائی ہے کہ تمہاری پٹی تھی سے بھرگئی۔

چنانچ چضور ﷺ کی ساری زندگی وہ اس کم سے گھی نکال نکال کر کھاتی رہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدّ این خضرت عمر شخضرت عثمان ؓ کی خلافت تک وہ اس کجی سے گھی کھاتی رہیں۔ پھر جب حضرت علی ؓ اور حضرت معاویہ ؓ میں اختلاف پیدا ہوا، تو اس وقت بھی وہ اس سے گھی کھاتی تھیں۔ (لگ بھگ ۲۱ سال ہو چکے تھے پر گھی کہی سے ختم نہیں ہوا)

(اصابه:۸-۳۱۱)

حضرت الم سلیم فی اپنی منھ ہولی بیٹی کے ہاتھ، حضور کھی تھیجوایا۔ وہ لڑکی دے کر آئی
اور کپنی کو گھر میں لاکر لئکا دیا۔ الم سلیم اس وقت گھر میں نہیں تھیں جب وہ گھر میں لوٹیں، تو کپنی
سے گھی ٹیکٹا دیکھ کراپی بیٹی سے کہا، میں نے تم سے حضور کھی کھیجوایا تھا، تو واپس کیوں لے
آئی ؟ لڑکی نے کہا، گھی تو میں دے آئی ہوں، اگر آ پکومیری بات پر اطمینان نہ ہو، تو آپ خود
جا کر حضور کھی ہے ہو چھ لیں حضرت ام سلیم اس لڑکی کو ساتھ لیکر حضور کھی کے پاس گئیں اور
آپ کھی سے کہا، یارسول اللہ میں نے اس کے ہاتھ آ پکو گھی جھیجوایا تھا، یہ کہدر ہی ہے، کہ اس نے
آپ کھی دے دیا ہے، لیکن کپی گھر میں گھی سے بھری فیک رہی ہے۔

حضور ﷺ نے فر مایا: کہ ہاں ۔۔۔۔۔یہ میرے پاس آکر مجھے گئی تو دے گئی ہے، ابتم تعجب اس بات پر کررہی ہو، کہ وہ خالی کتی گئی سے کیسے بھر گئی؟!!ارے ۔۔۔۔۔اللہ ابتمہیں کھلار ہے ہیں، تواس میں سے ابتم بھی کھا وَاوردوسروں کو بھی کھلاؤ۔

حضرت المسليم فرماتی ہيں، كه ميں گھروا پس آئی اوراس تھی کوتھوڑ اسااپنے پاس ر كھ كرباقى كا سار اتقسيم كرديا۔ ہم نے اپنے بچے ہوئے تھی كوسالن كى جگه پرايك يا دوم بينداستعال كيا۔

(بدايه:۲-۲۰۱-دلاكل:ص۲۰۲-اصابه:۲-۳۲)

ایک دن حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ؓ نے حضرت عمرؓ سے کہا، کہ جھے آپ کی وجہ سے لوگوں کو برا بھلا کہنا پڑتا ہے۔ جب تب آپ کوئی الی بات زبان سے نکال دیتے ہیں۔ کہ لوگوں کو بولنے کا • المناف المناف

موقع مل جاتا ہے۔ جیسے آئ آپ نے خطبہ دیتے ہوئے زور سے کہا، اے ساریہ! پہاڑی طرف ہو جاؤ۔ حضرت عرائے کہا، اللہ کا تتم ! میں اپنے آ بکو قابو میں نہ رکھ سکا، میں نے دیکھا، کہ ساریہ کی جاعت ایک پہاڑ کے پاس الرب ہے ہواور ہر طرف سے ان پر حملہ ہور ہا ہے، اس پر میں اپنے آ بکونہ روک سکا اور بول پڑا کہ ''اے ساریہ!'' پہاڑ کی طرف ہوجاؤ۔ (تا کہ صرف سامنے سے الو تا پڑے)

ہے دن بعد حضرت ساریم گا قاصد خط کیر آیا، جسمیں لکھا تھا، کہ جعد کے دن ہم لوگوں کو جب جھرن نے گھر لیا تھا، تو اسوقت جھے ہے آواز سائی پڑی کہ ''ساریہ!'' پہاڑ کی طرف ہوجاؤ! میں وہ آواز سن کر اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑ کی طرف ہوگیا۔ پھر ہم لوگوں نے دشمن کو ہرا بھی دیا اور آٹھیں تل بھی کیا رساریہ گی جہاں ہے آواز آئیجی تھی)

(ساریہ گی جماعت مدینہ سے لگ بھگ \*\* ۵ کلومیڑ دور دشمن سے گھری تھی، جہاں ہے آواز آئیجی تھی)

حفرت اُسید بن حفیر اورایک انصاری صحابی ایک رات حضور ﷺ کے پاس تھ، یہ لوگ اپنی کسی ضرورت کے بارے میں باتیں کررہے تھے، جب وہاں سے اٹھ کراپنے گھر آنے لگے، تو بہت رات ہو چکی تھی، باہر بہت سخت اندھیر اتھا۔

ان دونوں لوگوں کے ہاتھ میں ایک ایک چھوٹی لاٹھی تھی، تو ان میں سے ایک کی لاٹھی سے ایکا یک (ٹارچ کی طرح) روثنی نکلنے گئی ،جس کی روثنی میں بید دونوں چلتے ہوئے ایک دورا ہے پر پہنچے، جہاں سے دونوں کوالگ ہونا تھا۔ تو دوسر ہے صحابی کی لاٹھی سے بھی روثنی نکلنے لگی اور بیہ دونوں اپنی اپنی لاٹھی کی روثنی میں اپنے گھروں کا پہنچ گئے۔

(بدایه:۲-۱۵۲\_ابن سعد:۳-۲۰۲\_)

حضرت حمزہ بن عمرواسلمی فرماتے ہیں، کہ ہم ایک سفر میں حضور ﷺ کے ساتھ تھے ہخت اندھیری رات تھی، اس میں ہم لوگ اِدھراُدھر بھر گئے، تو ہماری انگلیوں سے روشنی نکلنے لگی، میری انگلیوں کی اس روشنی سے لوگوں نے اپنی اپنی سواری اور گرے ہوئے سامان کو جمع کیا، تب کہیں جاکرمیری انگلیوں سے روشی ختم ہوئی۔

(بدایه:۸\_۲۱۳\_۸یتمی:۹\_۳۱۳)

٥٩٥٠٥٠٥٥٥ (مجدى) آبادى كامخنت ١٩٥٥ (مجدى) آبادى كامخنت

حضرت ابوحفص فرماتے ہیں،ہم تمام نمازیں رسول اللہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔پھر اپنے محلّے بنوحارث واپس ہوجاتے تھے،ایک رات بخت اندھیر اتھا اور بارش بھی ہوچکی تھی،ہم لوگ مسجد سے نکلے،تو میری لاٹھی سے روثنی نکلنے لگی،اس روثنی میں چل کرہم اپنے محلّے میں پہنچے۔ (حاکم:۳۵۰۔۳۵۰)

حضرت عمر و بن عبسه ؓ ایک سفر میں گئے ، و ہاں جب بیا پنے اونٹ چرانے جاتے ، تو دو پہر کے وقت ، بادل آکران پرسا میرکرلیتا۔ میہ جدھر جاتے ، بادل بھی ادھر ہی چل دیتا۔

(اصابه:۳۰۰)

حضرت عباس بن سہل حقرماتے ہیں،ایک صبح لوگوں کے پاس پانی، بالکل نہیں تھا، لوگوں نے حضور ﷺ میں بات بتلائی آپ ﷺ نے دعا کی، تو اللہ تعالی نے ایک بادل ای وقت بھیجا، جوخوب زور سے برسا،لوگ سیراب ہوگئے، پھرسب نے اپنی ضرور تیں پوری کیس اور برتنوں میں بھی بھرلیا۔ زور سے برسا،لوگ سیراب ہوگئے، پھرسب نے اپنی ضرور تیں پوری کیس اور برتنوں میں بھی بھرلیا۔ (دلائل:ص ۱۹۰)

ایک قبیلہ کوحضور ﷺ نے بید عادی تھی ، کہ جب بھی اس قبیلہ کا کوئی آ دمی انتقال کرے گا ، تو اس کی قبر پرایک بادل آ کرضرور بر سے گا۔

ایک بار اس قبیلہ کے آزاد کردہ ایک غلام کا انتقال ہوا، تو مسلمانوں نے کہا، آج ہم حضور ﷺ کے اس فرمان کو بھی دیکھ لیس گے، کہ قوم کا آزاد کردہ غلام، قوم والوں میں سے ہی گناجا تا ہے۔ چنانچہ جب اس غلام کو ڈن کیا گیا، توایک بادل آ کراس کی قبر پر برسا۔

(کنز:۷-۱۳۱) حضرت مالک آجعی فے حضور کے سے اپنے بیٹے عوف کے قید ہوجانے کے بارے میں ہلایا، تو حضور کے نے فرمایا: اس کے پاس پینر کھیج دو، کہ لاکٹو کَ اَلَّا تُولَّا اَلَّهِ "کوکٹرت سے پڑھیں۔ چنا چہ قاصد نے جاکر حضرت عوف گوحضور کے کا یہ پیغام پہنچادیا۔ حضرت عوف نے خوب کثرت سے اسے پڑھنا شروع کر دیا، تو کا فروں نے انکے ہاتھ کوجس چڑے کی ڈوری سے

باندھا ہوا تھا، وہ ڈوری ٹوٹ کر گرگئ، حضرت عوف ؓ قیدسے باہرنکل آئے۔ باہر آکر انھوں نے دیکھا، کہ ان لوگوں نے دیکھا، کہ ان کو ایک اونٹنی وہاں پر موجود ہے حضرت عوف ؓ اس پر سوار ہوکر چل دیئے۔ آگے جاکر دیکھا، کہ ان کا فروں کے سارے جانورایک جگہ پر جمع ہیں۔ انھوں نے جانوروں کو آوازلگائی، تو سارے جانوران کے پیچھے چل پڑے۔

جب بید ید پنچ اورا پن گر کے سامنے جاکر اؤٹنی سے اترے، تو سارا کا سارا امیدان انکے ساتھ آئے ہوئے اورا پنج اور این گھر کے سامنے جاکر اؤٹنی سے اترے ہوئے پاس پنچ اور ساتھ آئے ہوئے سارے اونٹ سارا واقعہ بتایا ، جس پر حضور گھے نے ان سے فر مایا ، تمہارے ہیں ، ان کو جو چا ہے کرو۔ پھر یہ آ یت نازل ہوئی ﴿وَیَدُ زُفُهُ مِنُ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ تمہارے ہیں ، ان کو جو چا ہے کرو۔ پھر یہ آ یت نازل ہوئی ﴿وَیَدُ زُفُهُ مِنُ حَیْثُ لَا یُحْتَسِبُ وَمَنُ یَّتُ وَکَّلُ مَلُ اللّٰهُ لِکُلِّ شَیْءٍ قَدُرًا ﴾ وَمَنُ یَتُ وَکِلُ عَلَی اللّٰهِ لِکُلِّ شَیْءٍ قَدُرًا ﴾ "جو صرف الله تعالی سے ڈرتا ہے ، الله اسکے لئے نقصانوں سے نجات کی شکل نکال دیتے ہیں۔ اور اس کوالی جگہ سے روزی پہنچا تے ہیں ، جہاں سے اسکو گمان بھی نہیں ہوتا اور جو آ دمی اللہ پر اور اس کوالی جگہ سے روزی پہنچا تے ہیں ، جہاں سے اسکو گمان بھی نہیں ہوتا اور جو آ دمی اللہ پر اور اس کوالی کا بی تو اللہ تعالی اس کے لیے کافی ہیں۔ "

(سوره طلاق:۳) (كنز:۷-۵۹)

ر وروسان ار ار المراق الله المراق الله المراق الله المراق الله المراق ا

(سیمی:۹\_۹۵)

•���•���•�� سېرکاآبادی کا ځنت ��•���•��

حضرت سفینظرماتے ہیں، کہ میں سمندر میں سفر کررہا تھا ہماری ناوٹوٹ گئ اور ہم بہتے ہوئے جنگل میں پہنچ گئے ہمیں آگے راستہ نہیں ل رہاتھا ،ا یکدم سے میرے سامنے ایک شیر آیا، میں نے شیر سے کہا، کہ میں حضور ﷺ کا صحابی سفینہ ہوں، میں راستہ بھٹک گیا ہوں، مجھے راستہ بتاؤ۔

یہ سکر وہ میرے آگے آگے چل پڑااور چلتے ہمیں راستے پر پہنچادیا ، پھراسنے مجھے ذرادھکا دیا گویا کہوہ مجھے راستہ دکھلا رہاہو۔

(برایه:۲۷۱۱)

## جماعت کے لیے جنگل، درندوں سے خالی ہو گیا

حضرت عقبہ بن عامر "بنی جماعت کے ساتھ جنگل میں سفر کرر ہے تھے، کہ شام ہوگئی، تو اپنے ساتھیوں سے کہا، یہاں خیمہ لگالو! ساتھیوں نے جنگل کے جانوروں کا تقدر بتایا، یہ سنگروہ ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے اور جنگل کے جانوروں اور کیڑوں کمڑوں کو مخاطب کر کے اعلان کیا، کہ ہم لوگ حضور ﷺ کے صحابی ہیں۔ تم لوگوں کو بیت کم دیتے ہیں، کہ اس جنگل کو تین دن کے اندر خالی کردو، ورنہ تم لوگوں کا شکار کرلیا جائے گا۔

حضرت عقبہ بن عامر گی ہے آواز س کر ، جنگل کے جانور ل نے قطار سے جنگل سے باہر جانا شروع کر دیا۔اور تین دن سے پہلے ہی سارا جنگل جانوروں اور کیٹر وں مکڑ وں سے خالی ہوگیا۔ (طبقات ابن سعد۔ے۔۳۲۵)

#### عمرتكا خط درياكے نام

ر مسرت عمر و بن عاص نے جب مصرفتح کرلیا تو مجمی مہینوں میں سے''بونہ'' مہینے کے شخص مہینوں میں سے''بونہ'' مہینے کے شروع ہونے پر مصروالے ان کے پاس آئے اور کہا،امیر صاحب! ہمارے اس دریائے نیل کی ایک عادت ہے،جس کے بغیر میہ چلتا نہیں،حضرت عمر ڈنے ان سے بوچھا، وہ عادت کیا ہے؟ انھوں نے کہا، جب اس مہینے کی بارہ را تیں گزرجاتی ہیں، تو ہم الیمی کنواری لڑکی تلاش کرتے ہیں، جواپنے والدین کی اکلوتی لڑکی ہوتی ہے۔اس کے والدین کوراضی کرتے ہیں اور اسے

ب سے اچھے کپڑے اور زیور پہنا کراس میں ڈال دیتے ہیں،حضرت عمرو بن عاصؓ نے کہا، یہ کام اسلام میں تو ہونییں سکتا، کیونکہ اسلام اپنے سے پہلے کے تمام (غلط) طریقے ختم کردیتا ہے۔ چنانچےمصروالے بونہ،اہریب،اورمِسری تین مہینہ تھہرے رہےاور آہتہ آہتہ دریائے نیل کا پانی بالکل ختم ہوگیا۔ بید کیچرمصروالوں نےمصرچھوڑ کرکہیں اور چلے جانے کا ارادہ کرلیا۔ حضرت عمرو بن عاص فنے بید کی ماء تو انھوں نے اس بارے میں حضرت عمر الوخط لکھا، حفرت عمر في جواب ميں لكھا،آپ نے بالكل تھيك كيا، بيشك اسلام اپنے بہلے كے تمام غلط طريقے ختم کردیتاہے۔ میں آپکوایک پرچہ بھیج رہا ہوں، جب آپ کومیرا خط ملے تو آپ میرا وہ پر چہ دریائے نیل میں ڈال دیں۔ جب خط حضرت عمر وا کے پاس پہنچا تو انھوں نے وہ پر چہ کھولا اس میں بيلكها بواتها: "الله كے بندے امير المؤمنين عمر كى طرف مے مصرك دريائے نيل كے نام الما بعد! اگرتم اینے پاس سے چلتے ہوتو مت چلواورا گرتمہیں اللہ واحد قبّار چلاتے ہیں،تو ہم اللہ واحد قبار سے سوال کرتے ہیں کہوہ تجھے چلا دے'چنانچےصلیب کےدن سے ایک دن پہلے یہ پرچہ دریائے نیل میں ڈالا ،ادھرمصروالےمصر جانے کی تیاری کر چکے تھے، کیونکدان کی ساری معیشت اور زراعت کا انحصار دریائے نیل کے یانی پرتھا۔صلیب کے دھنج لوگوںنے دیکھا ،کہ دریائے نیل میں سولہ (۱۲) ہاتھ یانی چل رہاہے،اس طرح اللہ تعالیٰ نے مصروالوں کی اس بری رسم کوختم کردیا۔

(٣٨٠\_٣:)

حضرت ابوہر بر افر ماتے ہیں، کہ جب حضور ﷺنے حضرت علاء بن حضر می گوبر مین کی طرف بھیجا، تو میں بھی ان کے پیچے ہولیا۔ جب ہم لوگ سمندر کے کنارے پر پہنچے، تو حضرت علاء بن حضر می ان کے پیچے ہولیا۔ جب ہم لوگ بسم اللہ کہ بن حضر می گئے ہم لوگ بسم اللہ کہ کر سمندر میں گئیس جاؤ'' چنا چہ ہم لوگ بسم اللہ کہ کر سمندر میں گئیس ہوئے۔ کر سمندر میں گئیس کئے اور ہم نے سمندر پار کر لیا اور ہمارے اونٹوں کے پاؤں بھی کیلینہیں ہوئے۔ (دلائل من ۲۰۹ملید ۱۰۸ملید ۱۰۸ملید ۱۰۸ملید ۱۰۸ملید ۱۰۸ملید ۱۰۸ملید ۱۰۸ملید ۱۸۸۸)

#### •**٩٩٥٠٥٠٥٠٥** ( سجد كي آبادى كو مخت المنظام ال

# ا بیان کی علامت

﴿إِنَّ مَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحِلَتُ قُلُوبُهُمُ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمُ آيَاتُهُ

زَادَتُهُمُ إِيُمَانًا وَّعَلَىٰ رَبِّهِمُ يَتَوَكَّلُونَ﴾

'' کہ ایمان والے تو وہی ہیں ، کہ جب ان کے سامنے اللّٰہ کا نام لیاجا تا ہے ، تو ان کے دل

ڈر جاتے ہیں اور جب اللہ تعالی کی خبریں انھیں سنائی جاتی ہیں، تو ان خبروں کوئن کران کے یقین

بڑھ جاتے ہیں اوروہ لوگ صرف اپنے رب پر ہی تو کل کرتے ہیں۔ (انفال:۲)

حضرت ابوامام "عدوايت م، كدايك تخف في رسول الله الله على عدوال كياء كدايمان كيام؟

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جبتم کواللہ کا حکم پورا کر کے خوشی ہواور اللہ کے کسی ایک بھی

حكم كوچيوك جانے برغم ہو،توسمجھو،تم مؤمن ہو۔

حضرت عباس بن عبد المطلب سے روایت ہے ، کہ رسول اللہ اللہ اللہ المطلب نے بیدارشاد

فرتے ہوئے ساہے، کہ ایمان کا مزہ اس نے چکھا، جو

الله تعالی کورب،

اسلام کوضرورتوں کے پورا کرنے کاطریقہ (دین)اور

محر ﷺ کورسول ماننے پر راضی ہوجائے۔

(مسلم)

حضرت عمروبن عاص ﷺ ہے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے دریافت کیا، کہ کون سا ایمان افضل ہے؟

رسول الله الله الله الله المارش المان المس كے ساتھ جمرت ہو۔

میں نے یو چھا، کہ ہجرت کیاہے؟

آپ ﷺ نے ارشا دفر مایا: ججرت بیہے، کہتم برائی کوچھوڑ دو۔

(منداحه)

حضرت عمرو بن شعیب فرماتے ہیں، که رسول الله الله الله علی کومیں نے بیار شادفر ماتے ہوئے سنا

٥٥٥٥ من الماري الماري

ہے، کہ کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہوسکتا، جب تک کہ ہزاچھی بری تقدیر پرایمان نہلائے۔

(منداح)

حضرت ابوامام فرماتے ہیں، کہرسول اللہ ﷺ کے صحابہ نے ایک دن رسول اللہ ﷺ کے سامنے دنیا کاذکر کیا،تو رسول اللہ ﷺنے ارشاد فرمایا:غورے سنو! دھیان دو، یقیناً سادگی،

ایمان کاهته ہے، یقبیناً سادگی ،ایمان کا حصہ ہے۔

(ايوداؤد)

رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہوسکتا، جب تک کہاس کی تمام خواہشات اس طریقہ ( دین ) کے تابع نہ ہوجائیں ،جس کومیں کیکر آیا ہوں۔

حفرت ابن عمر قرماتے ہیں، میں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اس طرح ہے گزارا ہے، کہ ہم میں سے ہرایک قرآن سے پہلے ایمان سکھتا تھا اور جو بھی سورت حضرت محمد ﷺ پرنازل ہوتی تھی، ہرایک اس کے حلال وحرام کوایسے سیکھتا تھا، جیسے تم لوگ قر آن سیکھتے ہو،اور جہاں وقف کرنا مناسب ہوتا تھا، اس کوبھی سکھتا تھا، پھراب میں ایسےلوگوں کو دیکھ رہاہوں جوایمان سے پہلے قرآن حاصل کر لیتے ہیں اور سورہ فاتحہ شروع ہے آخر تک ساری پڑھ لیتے ہیں ، اور آخیں پہنہیں چلتا کہ ''سورہ فاتحہ'' کِن کاموں کا حکم دے رہی ہے اور کِن کاموں سے روک رہی ہے او اِس سورت میں کون می آیت الی ہے، جہاں جا کررک جانا جا ہے اور سورہ فاتحہ کورڈ می مجور کی طرح بھیر دیتا ہے، یعنی جلدی جلدی پڑھتا ہے۔

(ییچی:۱\_۵۲۱)

جندب بن عبد الله فرماتے تھے، ہم نوعمر لڑ کے حضور ﷺ ہوا کرتے تھے، پہلے ہم ایمان سکھا،جس سے ہماراایمان اورزیادہ ہوگیا۔

(ابن ماجه:ص ۱۱)

佛像像像像

# انمول موتى

الله تعالی نے اپنے بندوں کوخود بید عوت دی ہے، کہ وہ الله پرایمان لائیں، تا کہ الله تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ

(بیثمی:۵-۲۳۲)

حضرت ابن مسعودٌ نے فر مایا: کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت تک نہیں پہو کچ سکتا، جب تک کہ دہ ایمان کی چوٹی تک نہ پہو کچ جائے۔ اور ایمان کی چوٹی پراس وقت تک نہیں پہو کچ سکتا، جب تک اس کے نزدیک فقیری ، مالداری سے اور چوٹھا بنتا، بڑے بننے سے زیادہ محبوب نہ ہوجائے اور اس کی تعریف کرنے والا اور اس کی برائی کرنے والا برابر نہ ہوجائے۔

(حليه:۱۲۲۱)

حضرت ابن عمرٌ نے فر مایا ، کہ بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت تک نہیں پہو نچ سکتا ، جب تک کہ آخرت پردنیا کوتر جیح دینے والے لوگوں کو کم عقل نہ سمجھے

(طبه:۱-۲۰۳۱)

حضرت انسؓ ہے روایت ہے کہ حضورﷺ نے ارشاد فر مایا: جوعلم اور ایمان جا ہے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور دیں گے، جیسے ابراہمیم کو دیا ، کہ اس وقت علم اور ایمان نہ تھا۔

(طيه:۱۱۵۲)

حضرت ابودرداء سے روایت ہے، کہ رسول اللہ کے نے فرمایا: کہ بندے کا اللہ سے اور اللہ کا بندے سے اور اللہ کا بندے سے اس وقت تک تعلق رہتا ہے، جب تک وہ اپنی خدمت دوسروں سے نہ کرائے۔ بلکہ اپنے کام وہ خود کرے، اور جب وہ اپنی خدمت دوسروں سے کراتا ہے، تو اس پرحساب واجب ہوجاتا ہے۔ کام وہ خود کرے، اور جب وہ اپنی خدمت دوسروں سے کراتا ہے، تو اس پرحساب واجب ہوجاتا ہے۔ (حلیہ:۱۳۱۱)

حضرت عمرؓ نے فرمایا، کہ بندہ کے اور اس کی روزی کے درمیان ایک پردہ پڑا ہوا ہے، اگر بندہ صبر سے کام لیتا ہے تو اس کی روزی خود اس کے پاس آ جاتی ہے۔ اور اگر ہ بے سوچے سمجھے روزی کمانے میں گفس جاتا ہے، تو وہ اس پردے کے پھاڑ لیتا ہے لیکن اپنے مقدر سے زیادہ نہیں پاتا ہے۔ میں گفس جاتا ہے، تو وہ اس پردے کے پھاڑ لیتا ہے لیکن اپنے مقدر سے زیادہ نہیں پاتا ہے۔ (کنز العمال:۸۔۲۱۰)

حضرت عمر في مايا، كمايمان صرف ايماني صورت بنالين ينبيس ملتا

(كنزالعمال:۸\_۲۱۰)

حضرت عمرؓ نے فرمایا، اے لوگوں اپنے باطن کی اصلاح کرلو، تہمارا ظاہر خودٹھیک ہوجائے گائم اپنی آخرت کے لیے مل کروہتہمارے دنیا کے کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخو دہوجا کیں گے۔

(بداردوالنهارية: ٧-٥٦)

حضرت ابن عمر ؓ نے فرمایا، کہ کوئی بندہ اللہ کے یہاں جاہے جنتی عزت وشرف والا ہو، لیکن جب دنیا کی کوئی چیزیاسامان اسے ملتا ہے، تو اس چیز کے لینے کی وجہ سے اللہ کے یہاں اس کا درجہ کم ہوجا تا ہے۔

(عليه:۱۷۲۱)

حضرت علی نے فرمایا، کہ کچھلوگوں کے جسم تو دنیا میں رہتے ہیں، کیکن ان کی روحوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوتا ہے، ایسے ہی لوگ، اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں اور یہی لوگ اس کے دین کی دعوت دینے والے ہیں۔ ہائے!! مجھے ان لوگوں کے دیکھنے کا کتنا شوق ہے۔

( كنزالعمال:۵\_۲۳۱)

حضرت ابن عمرٌ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ابن آ دم پر وہی چیز مسلط ہوتی ہے، ابن آ دم جس چیز ہے ڈرتا ہے۔اگر ابن آ دم ، اللہ کے سواکسی چیز سے نہ ڈرے، تو اس براللہ کے سواکوئی چیز مسلط نہ ہو۔

ابن آدم کواس چیز کے حوالے کردیا جاتا ہے، جس چیز سے اسے نفع یا نقصان ملنے کا یقین موتا ہے، اگر ابن آدم اللہ کے سواکسی چیز سے نفع یا نقصان کا یقین ندر کھے تو اللہ تعالی بھی اسے کسی

٥٥٥٠٥٠٥٠٥ ( مجدى آبادى كامنت ٥٠٥٥٥٠٥٠٥٠٥ ( مجدى آبادى كامنت

چیز کے حوالے نہ کریں۔

( كنزالعمال:۷۵۷)

حضرت ابن عباسؓ نے فر مایا ،اللہ تعالیٰ نے لوحِ محفوظ کوسفید موتی سے پیدا کیا ،جس کے

دونوں کناروں کے پٹھےلال یا قوت کے ہیں۔

(تقييرابن كثير:۴-۲۲۷)

الله تعالى نے موئی کی طرف وى جيجى كدائے موئی! فقيروه ہے، جو مجھے اپنا كفيل اور كارسازند سمجھے اور مردند سمجھے اور غريب وہ ہے، جو مجھے دالا اور مدردند سمجھے۔ سمجھے اور غريب وہ ہے، جو مجھے دسينے والا اور مدردند سمجھے۔

(جوابرالينه:۲۱)

**حدیث قدی** :اے میرے بندے!ایک ارادہ تو کرتا ہے،اورایک ارادہ میں کرتا ہوں، لیکن ہوتاوہی ہے، جومیں چاہتا ہوں۔اگرتوا پی چاہتوں کومیرے تابع نہیں کرے گا،تومیں تیری

ہی چاہتوں میں نجھے تھکا دونگا اور دونگا وہی جو میں چاہتا ہوں۔

( كنزالعمال:۵۴)

حضرت ابن مسعودٌ نے فر مایا ، کہ جو بندہ اسلام کی حالت پرضبح وشام کرتا ہے ، تو دنیا کی کوئی چیز اس کا نقصان نہیں کرسکتی ہے۔

(حليه:۱۲۲۱)

۔ حضرت عبیدہؓ نے فر مایا:مؤمن کے دل کی مثال چڑیا جیسی ہے۔جو ہردن نہ جانے کتنی بار إدھراُدھر پلٹتار ہتا ہے۔

(حليه:۱۰۲۱)

حضرت ابن مسعودؓ نے فر مایا ، کہست آ دمی کے مقدر میں جولکھا ہے ، وہ اسے ل کرر ہے گا ،کوئی تیز آ دمی اس ہے آ گے بڑھ کراس کے مقدر کانہیں لے سکتا۔اسی طرح خوب زیادہ کوشش

کرنے والا انسان وہ چیز حاصل نہیں کرسکتا، جواس کےمقدر میں نہ کھی ہو۔

(طيه:۱۲۲۱)

حضرت ابن عباسؓ نے فر مایا، گناہ کرنے کے بعد پچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، جو گناہ سے بھی بڑی ہوتی ہیں، کہا گر گناہ کرتے ہوئے تہہیں اپنے دائیں بائیں کے فرشتوں سے شرم نہیں

۔ آئی ،توبیاس کئے ہوئے گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔

( كنزالعمال:۸\_۲۲۴)

حضرت علیؓ نے فر مایا، کہ اپنے لیے آسانی اور رخصت والا راستہ اختیار نہ کرو، ورنہ تم غفلت میں پڑجاؤ گے اورا گرتم غفلت میں پڑجاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔

(بدايدوالنهايه: ٧-٤-٣)

حضرت علیؓ نے فرمایا ، کہتم اللہ سے یقین مانگواوراس کے سامنے عافیت کا شوق ظاہر کرو اور دل کی سب سے بہتر کیفیت دائمی یقین ہے۔

(بدابدوالنهابية: ٧-٥٠٥)

ہے، تواس کی روح کوعرش پر چڑھایا جا تا ہے۔جوروح عرش پر پہونچ کر جاگتی ہے،اس کا خواب

سچا ہوتا ہےاور جواس سے پہلے ہی جاگ جاتی ہےاس کا خواب جھوٹا ہوتا ہے۔

(يیثمی:۱۷۲۱)

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ یہ دعا فرماتے ، کہ اے اللہ! میں پناہ چاہتا ہوں اس نماز سے جونفع نہ پہونچاتی ہو۔

(ابوداؤدشریف:۱۵۳۹)

حضرت معادییٹنے فرمایا، جب نماز کی مفیں کھڑی ہوتی ہیں،تو

آسانوں کے دروازے،

جنت کے دروازے اور

جہنم کے دروازے،

کھول دئے جاتے ہیں اور بھی ہوئی حوریں زمین کی طرف جھانگتی ہیں۔

(طاکم:۳-۱۹۳۳)

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ،مقدر کے جھٹلانے والے کی عیادت نہ کیا کرو،اور نہ ہی اس کی نماز جناز ہ پڑھا کرو۔

(تفسیرابن کثیر:۴۲۷))

حضرت ابن عبال ففر مایا، كه امت كاپهلاشرك مقدر كا حجثلا نا ہے۔

(15/

حضرت علیؓ نے فرمایا جن کے مل علم کے خلاف ہو نگے ،وہ مل اللہ کی اُوراو پڑییں جا کیں گے۔

( كنزالعمال:۵\_۲۳۳)

حضرت ابودردا ﷺ خام حاصل کرلو،علم حاصل کرلو،علم حاصل کرلو،علم حاصل کرلو،علم حاصل کرلو،علم حاصل کرلو،علم حاصل کر

(ابن عدی فطیب)

حضرت علی نے فر مایا،اس عبادت میں خیر نہیں،جس کا دینی علم نہ ہواوراس دینی علم میں خیر نہیں، جسے آ دمی سمجھانہ ہواور قرآن کی اس تلاوت میں کوئی خیر نہیں،جس میں انسان قرآن کے معنی اور مطلب میں غور وفکرنہ کرے۔

(طد:ارعا)

حضرت معاویہ قرماتے ہیں، کہ سب سے زیادہ گناہ کرنے والا انسان وہ ہے، جوقر آن پڑھے، لیکن اس کے معنی اور مطلب کو نہ سمجھے، پھر وہ بچے ،غلام، عورت اور باندی کوقر آن سکھائے، پھریہ سارے لوگ مل کرقر آن کے ذریع علم والوں سے جھٹڑا کریں۔

) سے در کیچہ م والوں سے بسرا کریں۔

(جامع بیان العلم:۲-۱۹۴) حضرت جنید بغدادیؓ نے فرمایا، کہ جس کاعلم ، یقین تک ، یقین ، ڈرتک ، ڈربمل تک عمل ہتقو کی مار دورہ سے مدد در میں سے شروعی کا معرف سے شوخوں کے مصرف کا معرف کا معرف کا معرف کا معرف کا معرف کا معرف کا م

تك بقوى اخلاص تك اوراخلاص مشاہرے تك نبيس بهونچا تا بقوده خص بلاك بهوجا تا ہے۔

(پانچ من کامدرسه) حضوطی نے فرمایا: کہاللہ تعالی سے وہی لوگ ڈرتے ہیں، جواس کی قدرت کاعلم رکھتے ہیں۔

(سوره فاطر:۲۸)

حضرت ابن مسعودٌ نے فرمایا ،امت وہ انسان ہے ، جولوگوں کو بھلائی اور خیر سکھلائے۔

(ابن سعد:۴۰ ۱۲۵)

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، کہ ایوبؓ کے سامنے ایک مسکین برظلم ہور ہاتھا تو اس مسکین \*\* اله \*\* سیر د انگی کللم کورہ کے در رکیکن انھوں نراس کی دنہ کی ماتنی ہی اور ہر

نے حضرت ابوبؓ سے مدد ما نگی کے ظلم کوروک دے ،لیکن انھوں نے اس کی مدد نہ کی اتنی ہی بات پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیاری میں مبتلا کر کے ان کا سارا مال ختم کرا کرآ ز مائش میں ڈال دیا۔

( کنزالعمال:۲\_۲۴۸)

حضور ﷺ حضرت علی گوکسی تقاضے پر جمیع تھے، تو حضرت جرنمیل ان کودائی طرف سے اور حضرت میکائیل با کیں طرف سے ان کو اپنی ندآ کیں، حضرت میکائیل با کیں طرف سے ان کواپنے گھیرے میں لیتے تھے، جب تک وہ واپس ندآ کیں، تب تک بید ونوں ان کے ساتھ رہتے تھے۔

(احمد:۱-۱۹۹۱ ابن سعد:۳۸ ۳۸)

ستائیس (۲۷) رمضان کو حضرت علی شہید کئے گئے اور ۲۷ رمضان ہی کو حضرت عیسی کی آ آسانوں پراٹھایا گیا۔

(طيه:۱۷۳)

حضرت عمر نے حضرت سعد بن ابی وقاص گووصیت کی کدا سعد! تم نے حضور کے نہی بنائے جانے سے لئے کہ ہم سے جدا ہونے تک جس کام کو کرتے ہوئے ویکھا ہے وہ کام تمہار سامنے ہے۔ البندااس کام کی پابندی کرتے رہنا کیوں کہ یہی اصل کام ہے۔ بیمبری تم کو خاص نصیحت ہے۔ اگر تم نے اس کام کوچھوڑ دیا یا اس کام کی طرف توجہ نہ دی تو تمہارے سارے مل برباد ہوجا کیں گے اور تم گھا ٹا اٹھانے ولا ہے بن جاؤگے۔



گناه کبیره

حضور کی ارشاد ہے: کہ جب کسی مون سے گناہ کیرہ سرز دہوجاتا ہے، توایمان کا نوراس کے قلب سے نکل کراس کے سرپر سایہ کر لیتا ہے۔ (سلم شریف)

گناو کیرہ جن پروعیدی آئی ہیں، جن کی تعداد، اکہتر (۷) ہیں۔ جوبغیر تو بہ کے معان نہیں ہوتے۔ایک گناہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔

| (۳)سودلينا                    |           | (۲)سوددينا   | (١) سر بالمعروف نبي من المنكر كونه كرنا |
|-------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------|
| (۲)ظلم كرنا                   | اهبننا    | (۵)سود پرگو  | (۴) سودلکھنا                            |
| (۹)چوری کرنا                  | بولنا     | (۸)جھوٹ!     | (۷)جوا کھیلنا                           |
| (۱۲) رشوت کےمعالمے میں پڑنا   | C         | (۱۱)رشوت کی  | (۱۰)رشوت دینا                           |
| (۱۵) تکبرگرنا                 | النا      | (۱۴)و کیتی و | (۱۳)چغلی کرنا                           |
| (۱۸)خورکشی کرنا               | ی کرنا    | (۱۷)ريا کارک | (۱۲) بدکاری کرنا                        |
| (۲۱) جھوٹی گواہی دینا         | كرنا      | (۲۰)برگمانی  | (۱۹) تهمت لگانا                         |
| (۲۴) دهو که دینا              | شم کھانا  | (۲۳)جھوٹی    | (۲۲)قطع رحی کرنا                        |
| (۲۷) يتيم كامال كھانا         | افی کرنا  | (۲۲)وعده خل  | (۲۵)نب میں طعن کرنا                     |
| (۳۰) شرعی پرده نه کرنا        | بے پکارنا | (۲۹)برےلقہ   | (۲۸) فخرکرنا                            |
| (۳۲) امانت میں خیانت کرنا     |           | 1.           | (۳۱) کسی کی غیبت کرنا                   |
| (۳۴) شراب پینا                |           | محوی کرنا    | (۳۳) کسی کی زمین پرملکیت کاد            |
| (٣٦) بے خطا جان کونل کرنا     |           | -31          | (۳۵) فرض احکامات کوچھوڑ نا              |
| (۳۸) ہٹے کٹے ہوکر بھیک مانگنا |           |              | (٣٧) پڙوس کو تکليف پهو نچانا            |
| (۴۰) حقارت سے کی پر ہنسنا     |           |              | (۳۹) کسی کاعیب تلاش کرنا                |

٥**١٤٠٠ - ١٤٠٤ - ١٤٠٤ - ١٤٠٤** (ميدکي آبادي کې محنت **)٥٠٤ - ١٤٠٤ - ١٤٠٤** 

| (۳۲) بروں کی عزت نہ کرنا                    | (۴۱) چھوٹوں پررحم نہ کرنا                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| (۴۴) مال کوگناه میں خرچ کرنا                | (۴۳) جا دوڻو نا کرنا يا کرانا            |
| (۴۶) کسی کے نقصان پرخوش ہونا                | (۴۵) کسی جاندار کی تصویرینا نا           |
| (۴۸) کسی جاندار کوآگ میں جلانا              | (۷۷) کس کے مال کا نقصان کرنا             |
| (۵۰)عورتوں کومر دوں کا لباس پہننا           | (۴۹)مردول كوعورتون كالباس پېننا          |
| (۵۲) پچھِلے گناہ پر عار (شرم) دلانا         | (۵۱) کسی کی آبروکاصدمه پهونچانا          |
| (۵۴) بلاوجه کی کو برا بھلا کہنا             | (۵۳) الله کی رحت سے ناامید ہونا          |
| (۵۲) کسی کی کوئی چیز بلااجازت لینا          | (۵۵) نُجب لِعنی اپنے آپ کوا چھا سجھنا    |
| (۵۸) بغیر شرعی عذر کے جماعت کی نماز جھوڑ نا | (۵۷) كافرول اور فاسقول كالباس پېننا      |
| (۲۰) ضرورت مند کی باوجودوسعت کے مددنہ کرنا  | (۵۹) دنیا کمانے کے لیے علم دین حاصل کرنا |
| بانكناب                                     | (۱۱)اور سے ہنے ہوئے کیڑوں سے تخنوں کوڈ ھ |

(۶۲) داڑھی منڈ انا، ماایک مشت ہے کم پر کتر نا۔

(۲۳) شرع طریقے پرتر کہ وکقتیم نہ کرنا ، بالخصوص بہنوں کومیراث سے ان کا حصہ نہ دینا۔

(۱۳) بخل یعن شریعت میں جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں نہ کرنا۔

(۱۵) مزدورے کام لے کراس کی مزدوری نددینا، یا کم دینا، یادر کرنا۔

(۲۲) حرص یعنی مال جمع کرنے میں حرام اور نا جائز طریقوں سے نہ بچنا۔

(٧٤)كى سے كينركها، يعنى بدله لينے كاجذبرول ميس ركهنا۔

(۲۸) کسی د نیاوی رنج سے تین دن سے زیادہ بولنا حجوز دینا۔

(۲۹) پیٹاب کی چھنٹوں سے بدن اور کیروں کی حفاظت نہ کرنا۔

(۷۰) ماں باپ کی نافر مانی کرتا اوران کوتکلیف دیتا۔

(ا) بعوكول اورنگول كى حيثيت كے موافق مددنه كرنا۔

توبكرنے ميں جار (٣) شرطين جيں جنہيں علاء كرام سے معلوم كر كے على ميں لايا جائے۔

THE .

اس کتاب میں حضرت مولانا محد سعد صاحب دامت برگاہم کے دو(۲) مکمل بیانات، جود تمبر ۱۹ میں حضرت مولانا محد سعد صاحب دامت برگاہم کے دو(۲) مکمل بیانات، جود تمبر ۱۹۰۹ میں ایس محضرت والا نے اپنے بیان میں مبور کی آبادی کی محت پر زور دیتے ہوئے ، مبحد کی آبادی کے طریقہ کار کے اصول بیان کیے، اس طریقہ کار نے کا طریقہ بھی بیان فرمایا۔ نیز اللہ کی ذات سے براور است لینے کے طریقہ سے بھی آگاہ کیا۔

حضرت مولانا محر یوسف صاحب کے آخری خطابات کے افتتابات بھی افادہ عام کی غرض سے شامل کئے گئے ہیں۔

اسی طرح ایمان کی تقویت کے چار اسباب، انبیاعلیم السلام اور صحابہ کرام ﷺ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نیجی شامل ہیں۔ نیز آخر میں گناہ کبیرہ کی فہرست درج ہے، تا کہ مطالعہ کرنے والے حضرات کو کہا کرکا استحضار رہے۔

